

اناف EAS علامه هُجُمَّا ﴿ الْمُ

# جله حقوق محفوظ مجتن ناست

كتاب : النامبيع طعن الميرمعاوية (متريضين الميرمعاوي)

مصنّف: . شیخ عبدالعزیز برباردی رحمة الله تقالی علیه

مترجم :- علام محاعظ مسيدي

ناشر: \_ محدم رون كاسما نى القادرى مبتم يرسوعة القران كراچى

منة: - وسمبر ١٩٨٣ء (مشهود آفست پرين کراچ)

قبرت: -

## ملخابيتك

ا۔ مکنته رضویہ آرام باغ کاچی ۷۔ مدینہ بباشنگ بندروڈ کراچی ۷ ۔ عباسی کتب خانہ ۔ جونا مارکریٹ کراچی ۔ ۷ ۔ دارالکتب خفنہ ۔ کف راور کراچی ۔ Constant of the second

# عرض ناشر

یرکتاب الاترالوری شیخ عبدالعزیز پر جاروی قد سس مرؤ العزیزی و تی تعنیف النام میر طعن امیر معاویه کاار دو ترجیه ب کتاب میں مصنف علیالرجمہ فیصلی الرام النام علیمہ مناقب وضوال النام علیمہ مناقب قلم بند کئے ہیں اور خصوصاً حفرت امیر معاویہ رصی النار تعالی عنی کے فعنائی ،ان پر الختراصات کر فیصلی النار تعالی عن کے فعنائی ،ان پر میں دیتے ہیں اس مفید کتاب کا ترجیح حفرت علام محمداعظم سعیدی صاحب فی کرفتنی میں دیتے ہیں اس مفید کتاب کا ترجیح حفرت علام محمداعظم سعیدی صاحب فی کیا جونہا بیت کیس ، بامحاورہ اور توثر ب مدرسر دعوۃ القرآن ان کا بے حارشکور و منون بحن الم بیاری صروری تعنیف کا ترجیم کر فیر برمبار کیا و دیتا ہے۔

امید ہے کہ قارئین اکرام اس کتاب سے صرورات نفادہ حاصل کریں امید ہو کہ یہ کتاب و شمان صحاب اور شریعین امیر محاویہ کے کیونکہ یہ کتاب و شمنان صحاب اور شریعین امیر محاویہ کے کیونکہ یہ کتاب و شمنان صحاب اور شریعین امیر محاویہ کی سے مدرسہ مند رت خواہ ہے۔

النا تعالی مدرسہ کوترتی عطا کر سے اور اس کی خدمات کو قبول کر ہے درائین )

الفقيير عندام صصلح الدمين محرفارون كاكانى القادرى غفولة مهمتم مديس دعوة الفرآن كامي

#### ا بت البير انشخات ظم: - علام مجملاعظم ستيدي

علامة الورئى مجب وكبير شيخ عبدالعزيز برياروى رحمة اله عليه الموسلة بين منطع منطفر گراه تحصيل كوش او و كايك بستى بريارس تولد الرحمة تقارآب كو والد گراى كانام حفرت حافظ احدا بن هافظ حامد عليهما الرحمة تقارآب قرلتي النصب تقريب جي سال كي عمر مين قرآن مجيل بعفظ كي اوراسى و ل بهى آب ك و الدما جر حضرت حافظ احد كا انتقال بوگيار كي عرصه بورآب حضرت حافظ حال اله ملتانى رحمة اله عليه كى خدمت أورسى معصوم و كمس بي كوبيال اله ملتانى رحمة اله عليه كى خدمت أورس معموم و كمس بي كي بيشانى سعيرى ان كي عظمت كوبيا به ليا اور تعلق سارى توجه انبيا اور تعمل كا افريد به به اكوبي بين بين الكردى و سفو و حفرين ابين سابق ركها به بيا اور كي ما تقد الله ملت كوبيا به ليا اور كي ما تقد الله ملت كوبيا به ليا اور كي ما تقد الله من المول يس بين الكردي و سفو و حفرين ابين سابق ركها بيس بهي الريد به واكولوم متعاول كردوا -

ایک شب آپ دوران بختیم اپنے کمرے میں دروازہ بندکر کے معروف مطالعہ تھے کرکسی نے اکر دستک دی۔ آپ نے کوئی جواب دویا بھر دستک ہوں۔ آپ نے کوئی جواب دویا بھر دستک ہوئی تو آپ نے فرما یا کسی اس وقت مصورت مطالعہ ہوں بصبح اکر بات کر لینا، دستک دینے والے نے کہا کہ دروازہ کھولم میں خفر علیہ السلم ایک آپ نے فرما یا کہ اگر تم خفر ہو تو دروازہ کھولے بیز بھی اسکتے ہو۔ بنیا بج حفرت خفر علیہ الدرائے اور فرما یا کہ علوم درسی تو تم حاصل کر ہے ہو مگر

علىم لدنى ميں سے اپناحقہ مجھ سے لے او تاکہ مجھ سے بار امانت کچھ ملیکا موجا نے۔ ایک روایت میں ہے کہ حفرت خفرنے ان کے کندھے پر ماعقہ رکھا اور دوسری روایت ہے کہ انہیں سے سے سکایا " بھراک فرما نے بین کرتم علوم میرے سینے میں جمع ہو گئے

عُرِضَ کرآپ کے علم کاشہرہ حلد ہی اطراف داکنات عالم میں بھیل گیا، اور دور دور سے تلا مرہ حاصر ہونے تھے ۔آپ کے علم کاشہرہ سن کرعلم کی ورانت کے دعویلادرں کے کاخ یں زلزلم آگیا اور مختلف مقامات سے

عل تخلكره اكامرا بلسنت ازعبدالحكيم شرف قادرى

مناظے کی دعوتی آئی شردع ہوگئیں گھر آپ یہ کہ کر گریز فرماتے کہ
ہزرگوں سے الحجہنا میں مناسب بہیں بھیتا۔ بالا خرعلائے دہ کی کاایک و فلہ
حضرت شخ احد علیہ الرحمة کے باکسس ڈیرہ غازی کی بہنچا اوروہی بہم شاور
سے چند سوالات مرتب کے وگئے تاکہ علامتہ الورٹی پر باردی صاحب سے
ان کے جو ابات طلب کے جائے تاکہ علامتہ الورٹی پر باردی صاحب سے
ان کے جو ابات طلب کے جائی ۔ ساٹھ علما کے مرتب کردہ سوالنا ہے کو
ان کے جو ابات طلب کے جائی دفاریتی پر ہا را بسے یاس بہنچا۔ آپ مند در الی پر فروکش سے ۔ بٹری بٹری عمر کے بارلیش تلامذہ سائے بنی ہے ۔ آپ مند در الی پر فروکش سے ۔ بٹری بٹری عمر کے بارلیش تلامذہ سائے بنی ہے ۔ آپ مند در الی پر فروکش سے ۔ بٹری بٹری عمر کے بارلیش تلامذہ سائے بنی ہے ۔ آپ مند در الی پر فروکش سے ۔ بٹری بٹری عمر ایف کی اید آئی میں ۔

على في المامه سيت كيا توايك نظر ديج في كواد فرايا كرآب حفرات بزرگ بين - بيط ان سوالات بين فلان فلان فاى دور كرلي بير حواب عرض كرون كا على في جب ابيضوالن في بيخور كيا توجهان انهين برى بى سے دوجار به و نام اول آپ كالى برترى كو بى تسليم كرنا برا اور يه كه كرموزت تواه بوت كر تو كچه م في آپ كے بارے بين تصور كيا تھا آپ اس كے بيكس بين ادروا تعى على ميدان مين آپ كو تفوق و تقدم حاصل ہے - بارى موزت كو قبول فرمات -

کو قبول فروائي -سننج بر ماروي کو دوسونتهتر علوم بر کمل دسترس صاصل تقي خپانچ آپ فرواتے بين که

بى نحى ملمن الهمنا علوم الاولين والأخرين والحديث واخت الدهمن بين المعاصري، فعلمنا من علوم المعاصري، فعلمنا من علوم المعاصرين، فعلمنا من علوم المعاين والمن علوم المعاين ومن علوم الله وين المعين ومن علوم الادب عشرين ومن المحكمة الطبيعة، اربعين، وي

الدوياضى شلتين ومن الاللى عشرة ومن المحكمة العسلية

وا علم اسطرنوميا و ۲ علم عقائد و ۳ علم الحيرات و ۲ علم الانتقاء و ۵) علم السياسيات و ۱ علم الالتحديات و ۷ علم التذكيروالتا نيد ث و ۸ علم السنيات الاين و ۱ علم التفيير (۱۱) علم حروف تهجى ۷ د ۲ علم التفيير (۱۱) علم حروف تهجى ۷ د ۲ علم السفة و ۱۱ علم الريق و ۱۵ علم التحديث حبر بيره و ۱۹ علم لغت (۱۷) علم رستيني و ۱۸ علم التصوف و ۱۹ علم معانی و ۲ علم التحديث و ۱۸ علم التصول الفقه (۲۵ علم الا عداد و ۲۷ علم التكبير و ۲۵ علم التكبير و ۲۷ علم التكبير و ۲۷ علم التكبير و ۲۵ علم التكبير و ۲۵ علم التكبير و ۲۷ علم التكبير و ۲۷ علم الا مشاب و ۲۷ علم الا مثلث كروى و ۱۳ علم الريحات و ۲۳ ما علم الا مضيات علم الا مشاب و ۲۳ علم الا و د ۲۷ و ۲۵ مثل تكروى و ۱۳ ما علم الريحات و ۲۳ ما علم الا و د ۲۷ ما مثل تكروى و ۱۳ ما علم الريحات و ۲۳ ما علم الا و د ۲۷ ما مثل تكروى و ۱۳ ما علم الريحات و ۲۳ ما علم الا و د ۲۷ ما علم الريحات و ۲۳ ما علم الا و د ۲۳ ما علم الريحات و ۲۳ ما الريحات و ۲۳ ما علم الريحات و ۲۳ ما و ۲ ما علم الريحات و ۲۳ ما و ۲ ما علم الريحات و ۲۳ ما و ۲ ما

وسس علم فلكيات وسرس علم العروض والقوافي وص علم تاريخ (٣٦)علمسير

(٣٤)علم تعبير (٣٨)علم السماءالعالم (٣٩)علم مع الكيان (٢٨) علم منطق (١٩)

علم كلام وامهم علم مخوم واسم علم الستين وامهم علم حساب (١٥٥) علم حبل تقليم

ولام علم التشطيع ويهم علم المجسطى وومم علم الأكر ووم علم منيدسه و١٥٠ علم

عدا كوفر الني اذعلام برغ رمى

مینیت (۵) علم مینقات (۵) علم رقل (۵۳) علم جفر (به ۵) علم طب (۵۵) علم مناظره علم نزیج (۵۹) علم الاوفاق (۵۵) علم فرسطون (۵۸) علم مرایا (۵۹) علم مناظره (۴۰) علم الفرآن (۲۱) علم اصول الفرآن (۲۲) علم الورب (۲۲) علم الورب (۲۳) علم الورب و ۲۳) علم الورب المحكام والفرائف (۲۹) علم فقالی بین و ۲۰۰ علم الرافی و ۲۰۰ علم الورب الفرائد و ۲۰۰ علم الورب المحتاج والفرائف (۲۹) علم فقالی بین و ۲۰۰ علم الورب المحتاج والفرائف (۲۹) علم قوق اور اوله قام و که نتم بارب که محتال المحتاج و تفی و راب که مین ایس ایس الورب المحتاج و المحتا

علائد الورئی شخ بر باردی کا اشہر آبلم نها بت ہی سبک رفتا رہ تا۔

اب نے بوسف دلیا جیسی نخیم کتاب هرف و دو جزئم ایک ہی دن میں مکھ ڈالی عقی اس سی طرح محقق زمان ہولانا فضل حق ڈیرہ غازی نافی علیہ الرجمۃ کے فرز نداد جمبند رئیس المتکلیس ہولانا محدصد لی صاحب ڈیر دی علیہ الرجمۃ ورفاتے میں محصرت ہر باردی صاحب ایک دفوع نم نخویں ابنی کتاب "الا دسط" تحریر میں محرض مربار دری صاحب ایک دفوع نم نخویں ابنی کتاب "الا دسط" تحریر الموری صاحب ایک دونے میں ابنی کتاب "الا دسط" تحریر الموری صاحب کے میں موری حادی اوراق اس میں موری میں ہوئے کہ جہاں کتاب چھوڑی تھی جندا وراق اس سے آگے ملکھ مرکھے ہیں۔ آب جیران تھے کہ برکس نے تحریر کے دہیں ؟ اتنے ہیں محدرت خفر علیہ السام تشر لیف لا شے اور کہا کہ جنتی دیر آب دوہم سے امور میں منہ کے لئے دیں میں منہ کے لئے ایس میں کو پورا کرنے کے لئے میں نے آئی ہی اور اق آگے لئے دریے ہیں کا در اس کی کو پورا کرنے کے لئے میں نے آئی ہی اور اق آگے لئے دریے ہیں کہاں وقت میں جنے آب لکھ کھے تھے۔

اسی الا دسط کتاب کے بارے میں مولانا محصد لی صاحب فرواتے تھے رچھنی محل طور براس کتاب کورٹر ھرلے تواسے علم نحر کی کسی اور کتاب کورٹر ھنے کی حاجہ نہیں رہنی ۔

ای بھی یہ بات ناهرف زبان زوعلائے بلک علی طور بریجی یا یہ تہوت ایس بنج بھی ہے کہ شیخے بر باروی کالم عقائد میں شرح عقائد نسفی کی سرت انسراس، اگر کسی کو یاور رمنی بہوتو وہ حاکر حضرت کے مزاد میرانوار بیر سال گیارہ روز تک بر ہے اور رات کو اس کتا بکا مطالعہ کرے تو نبراس نامرف اس کو از بر بہوجاتی ہے بلکہ بھر اُسے کسی اُستاد سے سبقاً بیڑھنے کی مرورت بھی بینے تنہیں آتی ۔

مرورت عي بيت بهين أي علام برياروى في علم اسطر نوميا مين ايك كتاب تحرير فراتي جن كانام
اسطر نوميا صغي علم اسطر نوميا مين ايك كتاب تحرير فروات يين اسطر نوميا صغي تقا ـ اس كتاب كے بار سے مين آپ تحرير فروات يين ولفت داخ وفاف اض لا تقت تحق در من الملاه لى بان الاف بنجي مين محمد من الملاه لى بان الله تعالى المصابح ولت بعد وفاف من على الله تعالى الله تعالى المصابح والمستج المب لغ فى اقطادها فحد من الله تعالى الله تعالى ما قد الفنا فى هذا العام كتابا حليل القائم الله المناس مي وفي والحد المناس ا

ءا - بردایت مولانا محدار البیقی ایمان به الیمای ایل تی المیدر شد مولانا محصلی علیه الرحمة عا - ایرادات وردت عن لبض فضلا کے دریوعا

انہیں ایساآدی نہ ل سکا جواس علم کو جانتا ہو مگر کی الله میں نے اس علم میں ایک حلیل القدر کتاب تالیف کی ہے کہ حس کو دیچھ کر امر خوس حیران اور بطلیموس انگشت برندان رہ جاتا ۔

اسی طرح آپ نے علم ریاضی کو محیط "کبریت احر" نامی ایک کتاب بھی تقی اس کے متعلق اپنی و وسری کتاب «کوٹرالنی "حلبدا قال کے صلاا پر تخریر فرواتے ہیں۔ وحسم نفع سل حد ذااحد من علام داده معلمی السلام الی دو من

یعی عبدادم علیا سلام سے لے کر آج مک تی تفس نے علوم ریاضی کوجامع ا چیطالیسی کتاب نہیں تکھی جیسی کرمیں نے کبرت احمر انکھی ہے۔

علام برباردى في لوسطوم مين ايك سوتين كت تصنيف واليف فرما في هين عنيس عيدكت ورج ذلي ا-تفريران ويي ١٥- عقامد الكلاكم فرج عقامر كالعن المرجة ا- لوح محفوظ ١٧- من الكلاكي عقائد للسلام - منس اصول فير - Marall -+ الم الكالكام - مع المعلى عادى المدى س- كوترالنى -اصولمايت ١٨- كنزالطي - اتساعلي كي تعرلف ٧- الزمروالافقر-طسس 19- تمين التقوم - اخراع ماريخ ۵. مشك اذفر-00 . ٢- تشهيل السعود- ونيك طول ويض مركات ٧- ياقت الحرund ٢١ اسطرنوساصغر- علم اسطرنومياس ٤- رسالمعنبر order ٢٢ اسطونياكير علم اسطروبيا ين طبادركلياتين ٨- الاكسير -سوم - الموافقة في معرفت الموافقة بالمعمرونية طداورعلاتي ٩- نسائخ فحريمر-مهم شرع التجرير . موضوع تعليم ا نسائخ في عير-اا - انوار عالميه وملغوفات وأداحا فط حال كمان و مرست احمر - محرع علوم رياضي ٢٦. الاوسط - علم كوس موا- مكر ارحاليد عيات حال الشرطاني ٢٤- نواكس - شرح بشرح العقلُدني ١١٠ مرالساء علم بنيت سي ١١٠ عقائلام -

الله: يحقق عى الاطلاق عن عالم شابعي هر ق مين سال كي عمر ين عالم ف انى سے عالم جا ووانى كو تسر ليف لے گئے ۔ اگر فرشتہ اجل كي اور مهلت و بتا توار سطوالوعلى سينا ، البر نوس ، بطليموس كور بهت سي يجو لرجائے ۔ آب كا انتقال السسالہ الم ميں مواور وہيں كوف اور كے قريب بنتى بير الم رہيں مدفون بموسئے - اول ق من گذام مى كومان ظر مركھے بموٹے اسى بيراكتفا كرتا بمول -

#### لس عوالله والرَّحن الرَّجَن الرَّجَدِ عوا

عنده الله على حسن الاعتقاد وحب النبي وحب العقرة ولمعاقبة بالا قتصاد صلى الله على سبارهم وعليه عود بلغ منا السادم البالهم

#### بعدازان

اسے دفیق مجھ سے بررسالہ ادن ھیاں عن طعن مع اوب بنول کر اور جماعت ناجیہ، راضی عالمیہ کی اتباع کر اور فرقۂ عالمیہ بمرکش وخیرہ سے دور رہ ، نیز واہمیات اور خالی خولی خطابات کو چھوٹر دسے اور عبدالوزین احد بن حامد علیہ الرحمة "کی کامیابی و کامر انی کے لئے دُعا کر و کہ اللہ تعالی اس کی تصایف میں برکت فرمائے اور حاسدوں سے ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی مقدس و مدو گارہے۔ وہی اول دہی آخرہے۔ کتاب چند فضول پر مضتل ہے۔

## نصل : چندقضاً تل محاية كرام عيم الضوان

اس سلط میں قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لئے کا فی ہے " وہ لوگ کرجنہوں نے فیح مکہ سے قبل جنگ لڑی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہرا برنہیں بلکہ وہ ان لوگوں سے بڑے درجہ کے مالک ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد فی سبیل اللہ خرچ کیا اور جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک سے ایجائی کا میں دورہ ایک میں ایک کا میں دورہ ایک سے ایجائی کا میں دورہ اللہ میں ایک کا ہے۔ " سررہ الحد میں آیت سن ایکائی کا میں دورہ الحد میں آیت سن ا

ابن حزم کا قول ہے کہ اس آیت میں جملہ صحابہ کوام کے لئے جرّت کی بشارت ہے مصرت عمران بن محسین سے مرثوعاً روایت ہے مصور اکرم صلی الدّعلیہ والم

نے فرمایا کہ میری احت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ سے بھیران لوگوں کا جوان کے بعد ہوں گے، عمر ہوان کے لید ہوں گے ۔ " بخاری، ترمذی احام " حضرت ابن مسعود رضى الته عنه سے مرفوعاً روایت سے حضور اكرم نے فرمایا كرمير العاني كالوكر بهتريي - " الحديث بجارى معلم منداحد، ترمذى ؟ حضرت عابررضى المدعن سے مرفوعاً مروى سے حضورعليه الصلوة والسلام نے فر مایا کہ ایے مسلمان کو آگ نہیں تھوئے گی کرجس نے مجھے دیکھا یاجس نے استخص كود مجياجس نے مجے ديكھائے۔ " ترمذى ، ضاء المقدى " حضرت واثله بن اسقع رضى المدّعند سمرفوعاً روايت بي حضوراكم كا ارشاد ہے کہ نوشجزی ہے اس تخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اوراس کے لئے بھی میں نے مجھے و مجھنے والے کود بجھا۔ "عبد بن حمید ابن عساكر!" حضرت عبدالته ابن ليمير سے مرفوعاً روايت سے حضور عليه السلام نے فر مایا نوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پرایا ن لایا اور استخض کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ میرایان لایا، اس کے لئے توشیری اور بہترین تھ کاشہے۔" طرانی، حالم !" مضرت انس سےمرفرعاً مروی ہے حضور اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ میرے اصحاب کی مثال ایسی سے جیسے کھانے میں نمک، کرکھانا بغیر نمک کے صیح نہیں ہوتا۔ "شرح الندلليكي حضرت الجموسى اشعرى رضى المداعد سے مرفوعاً روابت مے حضور اكم نے فرما یا کرمیرا صحابی زمین کے جس خطے میں فوت ہو گاتو وہ قیامت سے دن و باں کے بوگوں کے لئے مینارہ نور اور قائد کی جیٹیت سے اٹھایا جائے گا" ترمذی نے اس کوغریب کہاہے ، صنیاء المقدسی"

انہی ابوموسیٰ اشعری سے مرفوعاً روایت ہے کہ ستادہ ہے آسمان کے لئے امن یک بیب ستارے چھپ جاتے ہیں تو آسمان خو فناک معلوم مہوتا ہے ۔ میں اپنے صحابہ کے لئے جائے امن مہوں ، جب میں "دوسری دنیا میں "چلاجا وُل گاتومیرے صحابہ میں گھر جائے امن مہوں ، عب میں "دوسری دنیا میں "چلاجا وُل گاتومیرے صحابہ میری امّت کے لئے باعث امن ہیں ۔ جب میرے صحابہ میں گھر جائے گئے ۔ اس کو سلم نے روایت کیا ہے ، اور مسئلان ام احمد میں ہے کہ آسمان کی خو فناکی اس کا بھٹ جانا ہے ، صحابہ کے لئے اختلاف وحزن ہوگا اور امت می خو افرا وں کے مظالم ومرصاب میں گرفتار مہوجائے گئے ۔

حفرت عمر بن خطاب رضى المة عنه سے مرفوعاً روابت سے رسول اكرم نے فرمایا کرمیرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لٹے کدوہ تم میں سے بیتر ہیں "نسائی لبندھے آن" حضرت عمربن خطاب رضى الشعند سے مرفوعاً روابت سے حصور عليه التلام نے فرمایا کرمیں نے اپنے لعداینے صحابہ کے مابین باہمی اختلات کے متعلق رب تعالی سے سوال کیا تو بدرایے وحی مجھے جواب دیا گیاکہ" اے محتصلی اللہ علیہ وسلم" آپ كے صحاب ميرے نزويك ايے ہى جيسے آسمان كے سارے، بعض بعض سے توی ہیں لیکن نور سرایک کے لئے ہے۔ بس صحاب کے باہمی اختلاف کے وقت جس نے بھی جس کسی کی اتباع کر لی تو وہ میرے نز دیک راہ بدایت برم بعضرت عمر فرطتے بیں کدرسول النصلی النه طلیه وسلم نے فروایا جمیر سے صحاب ستاروں کی مثل ہیں جس كى مجى اقتداركروك بدايت ياوك " اس كونيد في حفرت الوسعيد خدرى سے رواین کیا ہے " اس صدیف کے آخری جلے میں کلام ہے۔ اماع عقلانی فرماتے ہیں كرضعيف محض ہے۔ ابن حزم فرماتے ہيں موضوع اور باطل ہے، ابن رہيع كہتے ہيں کراس کو ابن ماجہ نے روایت کیا مگریدان کی سنن میں نہیں ہے۔

#### فصل عجابرطعن كي مالعت

حفرت ابوسعید تعدری سے مرفوعا روایت ہے آنخضرت نے فرما یا کہ میرے صحاب کو گالی ندوو، اس لئے کہ تم میں سے کوئی اگر اصر بہار جتناہی سونا مرچ کردے تب بھی ان کی ایک مٹھی تھر کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نداسس سے نصف کو۔ « بغازی ہملم، ترمذی "

مسلم اور ابن ماج نے بھی اس صدیث کو حضرت الوہر ریم اللہ عندسے
دوایت کیا ہے جبکہ الو بحر برقائی نے اس کو شیخین کی شرط پر روایت کیا ہے۔
حضرت جمال لئم بن مغفل سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرما یا
لداللہ اللہ میرے صحابہ ان کو اپنی غوض کا بدف نہ بنا قربیس جس نے ان
سے بحبت کی تومیری محبت کی وجہ سے مجت کی ہے جس نے ان کے ساتھ
بعض رکھا تومیر سے ساتھ بعض کی وجہ سے بغض کیا ،جس نے ان کو تکلیف
دی گویا اس نے مجھے ایڈ ادی اور حس نے مجھے دکھ بہنچایا تحقیق اس نے اللہ تعلیٰ
کو افتیت دی اور جس نے اللہ کو ایڈ اوری تو وہ بہت ہی جلد اللہ کی پکٹر میں
سے گا۔ دو تر مذی نے کہا کہ یہ ورث شریب ہے ؟

حضرت بی بی عائشہ صدلیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السّلام نے فرمایا کہ میری امّت کے بدترین لوگ وہ بیں جو میرسے صحاب یر حلے کرتے ہیں۔ " ابن عدی"۔

صفرت ابن عباس رضی المطاعد سے مرفوعاً روایت ہے سرکار دوعالم صلی الله علیہ ولم نے فرمایا کہ جن شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس براللہ تعبالی کی طرف سے معاتبہ ہو۔
سے، ملائکہ اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہمو۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها سے مرفوعاً روایت مے سرکار دوعالم کاایشا گرامی سے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دسکیمو تو ہیر سے صحابہ کوگا لیاں دیتے ہیں تم کہو کہ تمہارے شر مہالیا تعالی کی لعنت پڑے۔ " تر مذی ، خطیب ؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ حضوراکوم نے فرما یا جو شخض مبر سے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا مرکبیا تو اللہ تعالی اس بر ایک الیسے حالار کومسلط کر دے گا جو اس کے گوشت کو نوجت رہے گا۔ وہ شخص قبیامت تک اسی تکلیف میں مبتلامہ سے گا۔ "ابن ابی دنیا فی الفہور؟

## فصل: مسلمانون كاذكرخير

حضرت ابن مسعود رصی الترعی سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا کرمسلمان کو گالیاں وینافستی ہے ۔ "مسنداحد؛ تریّری، نسائی، بن ماج، " ابن ماج نے اس صدیت کو حضرت ابوم برمرہ اور حضرت سعدرضی التاعنہا سے روایت کیا ہے جبکہ طبرانی نے حضرت عبدالتہ بن مغفل اور دارقطنی نے حضرت جابر رضی التاعنہم سے روایت کیا ہے ۔

حضرت ابن عمر رضى التياعنها سے مرفوعاً روايت ہے انخصرت نے فرمايا كه كو ئى سانتخص تعبى جو اپنے تعبائی كو كا فركہے توان دو نوں ميں سے كوئی ايك كا فر جو گا۔ " بخارى مسلام مسلام" حضرت الجوفر وغفاری رضی التاعنه سے مرفوعاً موایت ہے کو ایک شخص اگر کسی دو مسرے کو فاست اور کافر کہتاہے اگر دو مسراشخص ایسانہیں توجیر میلا سی لینی نئو دم ہی کافر وفاستی ہوگا۔ « بخاری"

حضرت ابن مسعودرضی الته عنبهاسے مرفوعاً نقل ہے کا طعنہ زنی کرنے والا ، لعنت کرنے والا ، لا در بدنهان مومن بی نہیں ہے۔ در نریزی بہتی احمد بخری فی الدی کے مشرک کا مجھے ابن کہا

حضرت الودروا درضی الته عندسے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بندہ کسی شے
پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طریت جلی جاتی ہے ، مگر اس کے لئے آسمان کے
درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں بھیروہ زمین کی طریث آئی ہے تو بہاں کے
درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں بینی زمین واسمان میں اس کا وافلہ ممنوع
ہوجا تا ہے ۔ جب اس کو کوئی تھ کا ذہبیں ملتا تو اس تحق کی جانب رہوع کرتی
ہے جس برلعنت کی گئی تھی ۔ اگروہ اس کا لعنی لعنت کا اہل ہے تو مھیک ورنہ
وہ لعنت بھیجے والے کی طریف لوط جاتی ہے۔ در الوداؤد "

#### فصل: مردول كوكاليال دينے كى مالعت

محضرت بی بی عالشہ صدلیقہ رضی الناعنہ اسے مرفوعاً روایت ہے مضورا کم م صلی الناعلیک وسلم نے فر مایا کہ مردوں کوتم گالیاں نہ دواس لئے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے پاس ہیسنچ چکاہے۔ " بخاری"

#### فصل: - ما معمی حیقیش کے ذکر کی عمالعت بہت سے مفقین نے ذکر کیاہے کہ صحابۂ کرام کی باہمی مخالفتوں اور قلبٹوں

کوبیان کرناحرام ہے اس لئے کراس بات کا اندلیٹہ ہے کراجش صحابہ سے
ہرگانی نہ بہدا ہوجائے۔ اس کی مو بدا بک اور صدیث مرفوع میں ہے کہ
کوئی شخص کسی قسم کی شکایت میرے صحابہ سے متعلق مجھے نزکرے کیونکہ میں
بیجا ہتا ہوں کر جب میں تم میں سے کسی کی طرف جا وُل تواس کی طرف سے
میراسینہ یاک ہو۔ "الدواؤعن ابن صور"

اماً البرالليت فر ماتے بيل كرصحار كرام عليهم الرضوان كى آلبس كى الرائيوں سے متعلق حضرت امراہيم تختی سے سوال كيا گيا۔ توانہوں نے فرما يا كريہ وہ نتون بيل كر جن سے بھارے ما تقوں كو المتاتبالي نے پاك ركھاہے۔ توكيداب بم اس كے ذكر سے اپنى زبانوں كو آلودہ كريں۔ "الح"

المسنت نے تو محض مضطرباندان واقعات و تواد ثات کواس لئے ذکر کیا ہے کہ اہل برعت نے اس سلط میں بہت سے جھوٹ اور افسانے گھڑ لئے تھے اور بعض متعکمین نے تو بہاں تک کہ دیا کہ صحابی با ہمی فانہ جنگی کی تمام روایات محض حجوث ہیں۔ اگر جہ یہ قول بہت احجاہے گر بعض منا قشات تواتر سے ثابت ہیں۔ اہلسنت وجاعت کا اجماع ہے کہ جو مشاجرات ثابت ہیں ان کی تاویل کر کے عواگا الناس کو وساوس سے بجایا جائے اور جو تاویل کے قابل نہیں ہیں وہ مر دوور ہیں اس لئے کہ صحابہ کرام می فیلیت، حن سیرت اور حق کی ا تباع نصوص قطعہ سے ثابت ہے اور می اس میں ہو متعصبین کا ذبیں را انفیوں کی معارض ہوسکتی اس میں اور روایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی ہیں اور روایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی ہیں اور روایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی ہیں اور روایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی ہیں اور روایات ہے متعصبین کا ذبیں را افضیوں کی ہو

فصل: - باہمی نخبیش کامختصر قصیر متعدد روایات سے نابت ہے کہ اہل معرجب مدیمیز مشربین آئے

المالون في حضرت عثمان عنى رضى المراعدة سے دريافت كياك كياآي عبدالله الدالى مرح كومصر سے معزول كركے ان كى جگہ محد بن ابى بجر رضى التاعنها المام بناديں گے ؟ توآب نے ان كى ورخواست كو قبول كر ليا ـ اس يرآب ك دنير مردان بن محم في عبدالله كو خط مكهاكرب يدلوگ تمهار عياس المان توان كوقتل كرديا - راست ميس مصراوي كى قاصد سے ملاقات موجاتى بر اہوں نے قاصدسے وہ خط لے لیا، کھول کرد مکھاتو وہ خط حضرت المرمنين عنما فغنى كى طرف سے تقاا وراس برآب كى مبر بھى تقى عرف ميك الله العجاف والاآب كاغلام تقاا ورآب بى كى اونشنى برسوار تقا. وهممرى و السع واليس لوث آئے اورحضرت عثمان عنی رضی الته عند کے تھرکا محاصرہ وليا يحضرت عثمان عنى رضى الترعند ني صحاب كوام كومنع كردياكدان سي الرا ربائے۔ آپ کامقصود مسلمانوں کوخون ناحق سے بچانااور تمنائے شہادت سی بس کی بشارت آپ کو زبان رسالت سے مل چی تھی۔ چنانچان معروں في آب كو قتل كرويا اور حضرت على كرم الله وجهد ك المقرير مبعيت كرلى -بصرحضرت بى بى عالشه صدايقه ،حضرت زمير بحضرت طلحه اورحضرت اميرمعاويه رصنى التاعنيم نعصرت على رضى التهعند سعمطالبه كياكة قالبين عثمان الدقعاص میں قتل کیاجائے جنائے مضرت علی اس سلط میں مچھوقت سے طلبكار تق تاكر فتذبهي كفرانه بواوران كامطالبهي لورا بوجائے يسهين سے بات بڑھ گئی اورانقلات پیلا ہو گیا اور حو کھے من جانب الله تقدیم میں وه تولا محاله موكر رستا يس حفرت طلى حفرت زميرا ورحفرت ام المومنين عالشه صدلقه رضى التاعنهم كى بصره كة قريب حضرت على رضى الته عنه سي جنگ وى بس مين حفرت طلى محفرت زبير تقهيد بوق اورحفرت عالشهدالقر

کی سوادی کی کونچیں بھی کاٹ وی گیش۔ اسی وجہ سے اس اطرافی کائ ہجنگ جمل معروف ہوا۔ غوض کر حضرت بی بی عالیّشہ رضی الشّعنها کو برعزّت و اکر ام والیس مدینے شر لیف بھجوا دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت معا ویرضی الشّعند اور حضرت علی رضی الشّعند کی صفین کے مقام ہر دریا نے فرات کے کنا دے اسی مسلّے پرجنگ ہوئی اور بہجنگ جادی رہی یجر ایک معام دو ہے بایا جو کہ صلے کی مانند رھا۔ « اس کے میں الشّہی ہم جر جانتا ہے ؟

#### فصل: مجتبر كى خطائيرعام مواخده

صریف مرقوع صیح السندس ثابت ہے کہ جب حاکم اپنے اجتہا دسے کوئی فیصلہ کرے تواگر وہ فیصلہ درسرت ہے تواس کے لئے دوم البحر سے اور اگر اجتہادی فیصلہ مرسند احمد الوداؤد، نسائی اور ترمندی نے الوم برہ اس حدمیت کو بخاری مسلم بمسند احمد الوداؤد، نسائی اور ترمندی نے الوم برہ وضی الٹیونہ سے روایت کیا ہے ، بھر بخاری ، احمد ، نسائی ، الوداؤد اور این ما برفی الٹیونہ سے روایت کیا ہے ، بھر بخاری ، احمد ، نسائی ، الوداؤد اور این ما برفی الٹیونہ کیا ہے ، بھر بخاری ، احمد ، نسائی ، الوداؤد اور این ما برفی الٹیونہ کیا ہے نیزاسی دوایت کیا ہے دواؤد دواؤد کی ہے ۔

اجتہا و مصیب پر دواجر ہیں اور صرف اجتہا دیر ایک نیکی ہے۔ جادوں صحابہ علیہ مالی اس جنگ میں مجتہد ستھے مگران کے اجتہا دیم خطاعتی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتہا دیم ہے۔ اصول میں یہ بات مقرر شارہ ہے کہ مجتہد کو ہم صورت اپنے اجتہا دیرعل کرنا ہے۔ اس سلط میں مجتہد میہ اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں ایس جنگ میں شہدیہ ہونے اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں ایس جنگ میں شہدیہ ہونے والے دونوں فریقین کے لوگ جنتی ہیں والی اللہ در العالمین

اسرت ابن سوار حصرت ابی میسره عمرو بن شمرجیل سے دوایت کرتے اس کہا کہ یں نے نواب میں دیکھا گویا کہ میں جہت میں داخل ہوا ہوں اور سی بہترین گنبد بنے ہوئے ہیں۔ میں نے لوچھا کہ یہ کن لوگوں کے ہیں۔ اور یا گیا کہ یہ گنبد، کلاع اور یوش ب کے ہیں اور یہ دونوں حضرت امیر ساویہ کی کمان میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ بھر میں نے لوچھا کہ اساسراور ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں ہیں الماسراور ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں ہیں کے کہا کہ ان کو التٰہ تعالی کہا کہ انہوں نے التٰہ تعالی کہا کہ اللہ ہر بینی نوار ج

## فصل: - فضائل عالمنشرضي الميعنها

حضرت الدموسی اشعری رضی الشعنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت الی عالیّہ رضی الدعنہ الی فضیلت تم عورتوں پر الیسی ہے جیسا کہ تربیر کو دیگر کھا نوں پر فضیلت ہے ۔ دو بخاری مسلم، ترفزی ابن ابی شیبہ ابن ماج ابن جیر المحا خضرت الدموسی رضی الدی عنہ سے مدوایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب مصول سالی الدی علیہ وسلم کو جب سے حدریت میں مشکل در پیش آتی تو ہم حضرت مولی مالی الدی علیہ وسلم کو جب سے حدریت میں مشکل در پیش آتی تو ہم حضرت مالینہ صدر لیے ہے۔ ترفزی مالینہ صدر لیے ہے۔ ترفزی مالی کہ یہ روایت سے مصرح غریب ہے "

حضرت ام ما نی ہمتیرہ حضرت علی صی المتاعنہا سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ اسے عالیشہ عنقریب تیرے زاپور علم اور قرآن ہوں گے۔ "مرندا م م عظم البوسنیف» بعضرت ام ہانی رضی التُ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے عضور علیہ السّلا نے فرمایا۔ اسے عالُشہ یہ بات میرے لئے موت کو آسان کردیتی ہے کہ میں نے تجھے جنّت میں اپنی ہیوی کی چنٹیت سے دیکھا ہے۔ دومری واید میں ہے کہ موت کو تجھ مربہ آسان کر دیا گیا ہے اس لیے کہ میں نے عالَشہ فنی ا عنہا کو جنّت میں دیکھا ہے۔ «مندام اعظم الوصنیفی»

حضرت عالکت رضی المترعنباسے مرفوعا روایت ہے سرکار دوعالم علیہ الصلا والسلم نے فر مایا۔ اسے عالشہ پرجبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا تجور بگا سلام اور اللہ کی رجمت ہو۔ " نجاری مسلم، ترمذی، نسائی"

حضرت عالشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کا توجھے تواب میں بین رائوں تک وکھائی گئی، فرشتہ تجھے رکینا کے کپڑے میں لیدیٹ کر لاتا تھا۔ بھر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ بس میں نے تیرے منہ سے کپڑا مٹا کر ویکھا تو واقعی تو ہی تھی۔ میں نے کہا اگر یہ الربی ہے جیسا کہ میں نے تواب میں دیکھا ہے تو انشاء اللہ عنداللہ ولیسا ہم میں میکھا ہے تو انشاء اللہ عنداللہ ولیسا ہم ویکھا۔ مو سخاری مسلم "

حفرت ام سلر ك گروه ندان سے كہاكداس سلسلے ميں آپ حضور اكرم على ال

عليدهم سے بات كريك آب اينے صحاب كو فر مائيں اگرتم مجھے باليا سمنج اليانے بونوميں جہاں بھی ہوں وہیں بھیجا کرو۔ انخضرت نے ام سلمہ سے فرما یاکہ مجھے مالشة كى بارسى ايالندواس لئے كومير ياس وحى عالشرضى الته عنهاك لحاف کے بغیر کسی اور لحاف میں نہیں آتی۔ ام سلم نے کہاکہ میں الله تعالیٰ سے توبكرتى بول كريارسول الترميس نے آپ كوا يدا دى ، بھر كروہ ام سلم نے عفرت فاطمته الزس كوبلايا اورأنهي رسول اكرم صلى الشعليه وسلم كى خدمت ميس بجيعيا -الخضرت ني فرمايا-ا ا فاطم بيشي اكياتو وه بسنة نهين كرتي جس كويس ليسند كرتا بهوں عرض كيا۔ ابّاجان إآپ كى بسندہى ميرى لسِندہے۔ توآپ نے فرمايا۔ کمیری لیندیبی بات ہے۔ " بخاری مسلم انسانی " تتنبيبهم: - شايد محسى كوير كمان بوكر حضرت ام الموينين عالت صليقر ضى لله عنباكے فضائل ميں ان كى اپنى روايت سودمن نبيلى بين تويدان كا كان فاسد ہے اس لیے کہ پلی حدیث عظیم مفترت ہے اور تم اوات کی موثق مصح اور مصدق ہے۔

فصل: - مناقب ضرت طلحه رضى الدعن

مؤلف مشکوۃ فرماتے ہیں کہ وہ طلی بن عبدالتہ جن کی کنیت ابامحدالقرشی ہے قدیم الاسلاً اور سوائے جنگ بدر کے قام غزوات میں شمر کیک دہے۔ بدر میں اس لئے شر کیک نہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی الٹہ علیہ وسلم نے انہیں خفرت معید بن نہید کے ساتھ قرلیش کے قاطے کی کھوج لگانے کے لئے بھیج دیا تھا۔ جنگ اُحد میں حضرت طلی کو تو بندین زخم آئے تھے یعض کہتے ہیں کہ بھیج زخم آئے تھے یعبش کہتے ہیں کہ شروں ، معالوں اور نیٹروں کے مجوعی زخم بچھیتر تھے۔ تروندی نے روایت کیسا ہے کہ انٹی سے زیادہ زخم آئے تھے۔ بیس بھادی الآخر سال فر بروز ہموان شہید ہوئے اور بھرہ بیں دفن کئے گئے۔اس وقت ان کی عمر پونسٹھ برس تھی۔اسام نووی نے ذکر کیا ہے کہ وہ الرائی کو ترک کرکے دیمنوں میں گھس گئے تھے کہ آہیں ایک الیا تیر رنگا کہ جس سے وہ حاں بجی ہو گئے۔ کہا جا تا ہے کہ بہتر مروان بن حکم نے مارا مقا۔

صحے بخاری میں حضرت عمرضی المیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول المہٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات حضرت طلی اور حضرت زبیر رضی اللہٰ عنہ ہے۔
صحیح مسلم نے حضرت الوہر روی سے روایت کی سے کہ نبی اکرم صلی المہٰ علیہ وسلم بہالمٰ حوا پر متھ اور دہیر انحضرت الوہر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلی اور زبیر انحضرت سے ہم اہ متھے۔ بس بہالم میں حرکت پیلام ہوئی تو آپ نے فروایا۔ عظم رحا، تیرے اور بر نبی ، صدلتی اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

ترمذی نے عبدالرحمٰن بن عوت وابن ماجر، امام احد، ضباء المقد سی اور داقطنی

نے سعید بن زیدسے روایت کی ہے کرحضور اکرم صلی المتاعلیہ وسلم نے فرمایا کہ الوجر

جنت میں، عرجنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلی حزت میں، سعید بن زیجنت

جنت میں، عبدالرحمٰن جنت میں، سعدین ابی وفاص جنت میں، سعید بن زیجنت
میں اور ابن جراح حزت میں ہیں۔

ا ما احمدا درا ما کتر مذری مقصرت در میرضی الته عند سے حسن مسیح روایت نقل کی ہے کہ جنگ احد کے دن مضور اکرم صلی الته علیہ وسلم کے جم مرد و در رہیں مقیس ۔ آب نے ہم باری جنان بر جراحا اجام کرنہ چراحہ کئے در ول اللہ منہ جم کھے در اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کے طلح مریح بنت واجب ہوگئی ۔

ترمذی میں حفرت جا بررضی الشعنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سلی السّ علیہ وسلم نے حضرت طلی بن عبیداللّہ کی طرف دیکھ کر فرما یا کہ وہ شخص بو سالسند کر تا ہے کہ وہ شخص ہر السے شخص کو جلتا بھیرتا دیکھے جس نے "راہ جہاد میں قربان ہونے کی "اپنی نذر لوری کر لی ہو تو وہ طلی بن عبیداللہ کی طرف دیکھے۔

تر مذی اور اما) حام حضرت جابر رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جور ینحواہش رکھتا ہو کرکسی شہید کو زمین پر جہل قدی کرتے ویکھے آو وہ طلح بن عبید اللہ کو دیکھے۔

ابن ماجه حفرت جابر رضی الله عنه سے اور ابن عسا کر حفرتِ الدم مِیرہ اور الوسعید رضی الله عنهاسے روایت کرنے ہیں کر حضرتِ طلحہ زبین پر چلتے مھرتے شہید ہیں۔

ترمذی اور ابن ماج حضرت امیر معاویه رضی الیاعنه سے اور ابن عماکر عضرت ام المرتمنین عائشہ صدلقے رضی الیاعن میں معاویہ رضا میں کرتے ہیں کہ طلح کا تعلق ان الوگوں سے ہے جہوں نے اپنی ندر لوری کرئی۔ ام کم ترمذی حضرت طلح میں الیاعنہ سے ایک سے نے میں وایت نقل کرتے ہیں کہ اصحاب رسول الداعلیہ ولم نے ایک صابل ناوات المربی برو سے کہا کہ مضور علیہ العسلوج و السلم سے لوچھو کہ الا سجن لوگوں نے اپنی ندر لوری کرئی ہے "ان سے مراد کون ہیں ؟ صحائر کرام نے بدو سے اس لئے دریافت کرایا کہ وہ حضور علیہ العسلوج و السلام کے اوب و توقیر اور ہمیں ہیں اور ہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اور ہمید ہت کی وجہ سے یہ بات پوچھنے کی اپنے اندر ہم تنہیں رکھتے تھے۔ عرفی کہ اس اعرابی نے بوجھا مگر حضور اکم نے اعراض فرمایا۔ اس نے بھی سے بوجھا تو بھی ہو ہی آپ نے ایک ہو جو اس نے بیس میں مرتبہ دریا فت کیا تو بوجھا تو بھی ہو ہو اب نہ دیا۔ استے بیس میں " طلی" مسجد کے درواز ہے سے آپ نے میں میں " طلی" مسجد کے درواز ہے سے آپ نے میں میں " طلی" مسجد کے درواز ہے سے اسے ایک ہو اب نہ دیا۔ استے بیس میں " طلی" مسجد کے درواز ہے سے اسے ایک ہو اب نہ دیا۔ است بیس میں " طلی" مسجد کے درواز ہے سے آپ

ظاہر بہوا۔ میں سبر فیاس میں ملبوس تھا۔ بین صفور اکرم صلی المہ علیہ وسلم نے بھے و بچھا اور فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو عمن قضلیٰ نحب سے مختلق پوجہتا تھا۔ اعربی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! وہ میں بہوں۔ توحضو طلی اللہ نے فرمایا بیشخص "طلی" ان لوگوں میں سے ہے جوا بنی ندر لوپری کر بچے ہیں۔ تے فرمایا بیشخص "طلی " ان لوگوں میں سے ہے جوا بنی ندر لوپری کر بچے ہیں۔ ترمذی اور صافح نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرطتے ہیں کرمیرے کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تی ترجمان سے یہ سنا کہ طلی اور زبمیر رضی اللہ عنہا جرت میں میرے بروسی ہیں۔

اماً بخاری قیس بن حازم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت طلحہ رضی المینی کا وہ شلول ہاتھ دیکھلہے ہو حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے جنگ احدیکے دن شل ہوگیا تھا۔

ام بیری حضورت جامرضی التاعند سے روایت کرتے ہیں کر جنگ احد میں یا تی لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلاء کو تہا جھوٹر گئے تھے ۔ صرف گیارہ الضاری اورحضرت طحوضی التاعند آب کے پاس رہ گئے تھے ۔ آب ان کی ہمراہی میں بہاٹر برحیٹر درجے تھے کہ تشرکین نے گھر لیا۔ آنحضور صلی التاعلیہ و میں بہاٹر برحیٹر درجے تھے کہ تشرکین نے گھر لیا۔ آنحضور صلی التاعلیہ و نے اواز دری ۔ کہ ہے کوئی بہاں جوان کا مقابلہ کررے ، حضرت طلحہ نے عرض کیا رسول التا ایس حاصر بہوں۔ آب نے فرایا علاج تم تضہر و بھر ایک افصادی نے کہا۔ یارسول اللہ ایس ان سے مقابلہ کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے کے ۔ اوھر حضور اکوم نے اپنے ہم امید کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ بیر شخص نے اپنے ہم امید کرتا ہوں کے ساتھ و دبارہ بہاٹر بسر جراحیا تشروع کر دیا۔ اوھر اوہ اتصادی شہید ہوگئے توکھا رنے تھر بچھا کیا۔ اور حضور علیہ السلام کے قریب بہنچ گئے بحضور علیہ السلام نے فرما یا کہ کوئی ہے اور حضور علیہ السلام کے قریب بہنچ گئے بحضور علیہ السلام نے فرما یا کہ کوئی ہے وان سے مقابلہ کی میں حاضر ہوں۔

آپ نے فر مایا تم تھم و۔ اتنے میں ایک اور انصاری نے کہا بحضور میں حاصر ہوں ۔ وہ لڑ نے گئے اور انصاری نے کہا بحضور میں حاصر ہوں ۔ وہ لڑ نے لگے اور حضور علیا الصلاۃ والسلام اور پر حرفی گئے۔ مشرکین اس انصاری کو شہیا کرنے کے ابدا تھر ایکھیے ہیں نے گئے۔ اس بحض اکرم صلی اور علی وسلم سروفعہ ہی ارضا و فرماتے اور حضرت طلحہ

يس حضوراكم صلى المذعلية والم مروفعه يمي ارشاد فرمات اورحفرت طلحه مروفعدا بنے آپ کوپٹن کرتے بعضورعلیدالسلام فرماتے تم تھم و عجر کوئی انصاری لڑنے کی اجازت طلب کرتا تو آب اس کو اجازت وے دیتے اور وہ جی پہلے والے کی طرح لڑتے لڑتے شہد بوجاتے بہال تک كحصنوراكرم كاستقرسوا في طلح ك باقى كوفى مدرا ، يعنى سب شهير به محد مشركين فحضور عليه السلام اورحضرت طلحه كو كهير عيس لي ليا . بيس حفوراكرم ففرماياكدان كعمقابك كالمظ كون سي يحفرت طلحه رضى الماعنه في عرض كيا - يارسول التربي بول ـ تومير انهور في السي حناك فی رحب طرح ان سے سلے گیارہ انصارلوں نے کی تھی ۔ اسی اثناان کی انگلیاں کے گیش تو کہا یہ حش ، یصفورطلیالسلام نے فرمایا کو طلحہ اگر تواس موقع بربسم الله كوتا ياالله ك فاكوياد كرتا توالله ك فرشت تنجه الطاكر لے جاتے اور لوگ تجھے آسمان کی فضایس دیکھتے۔ تھے سنی کریم صلی الله علیہ ولم اویرانے صحار کوام کے عجمے کے پاس بی چے گئے۔

شیخ نورالحی علیه الرحمت نے تیجے بخاری کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی ضی الدہ عنہ نے تب حضرت طلحہ کو جنگ جمل میں تنہیدوں میں دیکھا آلواشنا روئے کہ آپ کی والرحی تمر لعیت ترمو گئی تھی یھے فرمایا کرا سے طلح میں امید کرزنا موں کہ تو ان لوگوں میں شمار ہو گاجن کے متلق رب العزّت نے فرمایا ہے 'اور عمران کے دلوں میں موجود کہ ور لوں کو نکال دیں گے اور وہ بھائی بن کرایک

#### دوبرے کے سامنے ٹوش وٹرم میں ہوں گے"

#### فصل: -محدين طلح كے مناقب ميں

كثرت سجود كماعث آب كالقب سجاد مشهور تحارآب حضور ليالم ك عمدسي تولد بوف -آب كانم "محد" مقاا وركنيت الوسليمان تقى -الاستيعاب مين بي كرآب نے جنگ على ميں شہادت بائى تقى حضرت طلحہ نے ان کوجنگ کے لئے آگے مرصفے کا حکم دیا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی زرہ ان کے یا وُں میں مفینس محی اور اسی پر تھوسے ہو گئے بعب کوئی آدی ان پر حمد كرتا توه ه أسع كبيت كرمين تجهر حسائق كى قىم ديتا بهون ، آخر كاراسو فيلسى في حل كرك آب كوشهد كرديا ورهير يشعر مليه . وانشعت قوامر بايات رب قليل الاذى فيما يرى الحين مسلع خرقت لمبالومع حبية قميصد فحنوصولعالليدين وللفع على غبرشى أن الميس تابعا علياول و يتبع الحق من لمر يذكرنى حلقوالرمجشاجر فنهلاتلاحك تعرقب لالتقدم جب حضرت على مرم المد وجهرف ان كوشهيدول ميس ديجها توفرما ياكسر سرا توبروجوان تفا بهرغرده موكربعيه كخد وارقطني كدوايت ميس بكرحب حضرت على ضى التاعذاس شهيد كياس سے گزرے توفر مايا كريسجا دہے تواينے

باك كى اطاعت مين شهيد سروا -

موال مشکواہ فرماتے ہیں کہ الجوعبداللہ زہمیر بن عوام قرشی ہیں یرصورعلیہ السلام کی ہوتھی حضرت صفیہ آپ کی والہ ہا ماجہ ہتھیں ۔ آپ سٹولہ برسی عمریں مشرف براسلام ہوئے۔ قدیم الاسلام تھے۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے آپ کو دھوٹیں کی تکلیف دی گئی مگروہ ہمشہ ٹابت قدم رہے اور تمام خزوات بیں شامل رہے ۔ آپ پیلے شخص ہیں جنہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نہیام سے باہر نکالا ۔ آپ جضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ اصد میں تھی تابت قدم رہے ۔ بھرہ میں صفوان کے مقام پر ان کو عمرو بن جرمونر نے شہید کیا۔ لوقت شہادت آپ کی عمر تونسطے برس تھی۔ پہلے وادی سیاخ میں انہیں لوقت شہادت آپ کی عمر تونسطے برس تھی۔ پہلے وادی سیاخ میں انہیں دفن کئے گئے اور وہیں دفن کئے گئے اور وہیں برآپ کی قبر مشہور ہے ۔

روایت میں آیا ہے کرحفرت زہیر جنگ سے لوٹ کرنمازا وا فرمارہے

مقے کشہیا کر ویٹے گئے یصفرت علی رضی الشعنہ نے ان کی تلواد کو دیکھااور
فرمایا کہ اس تلواد نے جبڑہ رسول صلی التہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدافعت کی
ہے یجر کہنے گئے کرحضور علیہ الصلواۃ والسلم نے جھے فرمایا تقاکدا بن صفیہ
"زمیر" کے قاتل کو جہنم کی بشارت و سے دینا۔ اس کے جواب میں جرموز نے کہا
کرہم تمہارے خلاف لڑیں تب بھی جہنمی اور اگر آپ کی حایت میں الریں تب
مجمی جہنی ؟ بھراسی عقد میں جرموز نے خوکتی کرئی۔

بخاری اور تروندی تے حضرت جابر رضی المدعندسے اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے بعضور علیہ الصلواۃ والسلام نے فروایا کہ ہر نبی کا ایک حوادی ہوتاہے اور میرا حوادی نہیر ہے۔

شینین نے حضرت حابررضی الدعنہ سے روایت کیا ہے حضور اکرم نے

ارشا دفر مایا کہ وہ کون ہے جو مجھے جنگ احزاب کے موقع برقوم کی کفار ولین " خرلا کر د سے مفرت زمیر نے عرض کیا محصفور میں لافرل گا۔ الح مندرک حاکم کی روایت میں ہے محضور علیدالسلام نے جنگ خندق میں

فرمایا کرفاری خبر کون اے کر دے کا تو حضرت زمیر کھوا ہے بعث عدی بی فرمایا کرفاری خبر کون اے کر دے کا تو حضرت زمیر کھوا ہے ہوگئے یا تحضور نے بھیر منکم فرمایا نوز بسیر مھی بھیر کھواہے ہو گئے۔ اع

شیخین اور ترمذی نے حضرت زبیر سے روایت کیا ہے حضور اکرم نے فر وایا کون ہے جو بنی قر بیلد کے بال جائے اور ان کی خبر لائے تومیس " زبیر" چلاگیا ۔ جب والیس لوٹا آلو حضور علیا السلام نے میرے والدین کو حجع کیا اور فر مایا بمیرے ماں باپ تھو مرقر بان مہوں ۔

بخاری نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب بی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ سے کہا کہ آب کا فروں برحملہ کھوں نہیں کر نے کہ ہم بھی آب کی ہجرا ہی میں ان برحملہ کریں ۔ چنا نجہ آپ نے حملہ کیا آلوآب کی پشت پر نلوار کی دوضر بیں لگیں اور ان دونوں کے درمیان وہ ضرب بھی ہجر آپ کو جنگ بدرمیں لگی تھی ۔ بس میں ان صربات "کے گڑھوں" میں انگلیاں ڈال کے کھوسات تھا۔

فاملہ ہ : ۔ شیخ نورائی نورائٹ مرقدہ صحیح بخاری کے ترعم میں فروائے ہیں میرکوک ملک شام کی ایک علم کا نام ہے جہال حضرت عمر فاروق وہنی الته عنہ کے دور خلافت میں سلمانوں اور رومیوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس لٹرائی میں مسلمانوں کے جاربہزار ادمی شہید مہوشے تھے۔ جبکہ رومی مشرکوں کے ایک لاکھ بانچ ہزار آدی قت ہوئے ادر جالیس ہزار قید مہوٹے ۔

## فسل: حضرت الميرمع اويد كے فضاً للميں

اگاہ ہوکہ حضور اکرم کے صحائہ کرام کی تعداد سابقہ انبیاء کرام کی تعداد کے سابقہ انبیاء کرام کی تعداد کے سابقہ انبیاء کرام کی تعداد کے سابقہ ایک الکھ چوبیس ہزار دکم دبیش ہے مگر جن کے فضائل میں احادث طب السان میں اور باقیوں کی فضیات میں صرف صحبت رسول سے اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ "صحبت رسول" کے فضائل عظیم کے ترتب میں قرآن و حدیث ناطق ہے ۔ اس لئے کہ سی حجابی کے فضائل میں احادیث نہ ہوں اگر آئی ہوں تو یہ ان کی قضیات و عظمت میں تھی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے ہم میاں حضرت امیر معاویہ رضی المراع نے کوفضائل کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سلمالوں کے میاں حضرت امیر معاویہ ومرق کا کا ضافہ ہو۔

اص ہے۔

تانیاً کریم علیالسلواۃ والسلیم نے حفرت ابیر محاویہ وضی الله عنہ کے باہے

یس فرمایا - اسے الله ان کو بدایت وہم ندہ اور مداریت یا فتہ بنا اور لوگوں کوان

یس فرمایا - اسے الله ان کو بدایت وہم ندہ اور مداریت کوحن کہاہے ۔ اما ارودی کی گذاب سنن ترفدی " جلیل القدر کتا ہے ہے جتی کہ شیخ الاسلام ہروی علاقی ترفدی گئا ہے ۔ اما مرودی علاقی ترفی کتا ہے ۔ اس لئے کہ اس میں جس طرح مذاہم ہا اور موجودہ استدالال کا ذکر ہے وہ

صیحی میں نہیں ہے ۔ نیز صافح اور خطی ہے نے ترفدی کی جدم ویات کوملاقاً

صیحی میں نہیں ہے ۔ نیز صافح اور خطی ہے نے ترفدی کی جدم ویات کوملاقاً

میرے کہا ہے ۔ اما ترفدی نود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتا ہے کو علما نے جا ترباور اور کو اس کو علما نے جا ترباور اور کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کتا ہے کو علما نے جا ترباور اور کرانے نور اسان کی خدمت میں بیش کیا ہے اور جس شخص کے گھر میں یہ کتا ہے ہوگا گور ا

ابن ابی ملیکه روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فالنظا است کم اللہ اللہ اللہ میں کہ حضرت ابن عباس کے کھونکہ وہ توصرت ایک وتر میر بھتے ہیں۔ ابن عباس نے فرما یا کہ وہ فقیم ہیں۔ "بخاری"

شراع كھتے ہى كرفقيم ارمجتبدے ـ

بخاری بیں ابن ابی ملیکہ سے ایک و وسری روایت میں ہے کہ حضرت ہمر معاویر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اکے غلام کی مو جودگی میں عشاء کے بعد و ترکی نماز صرف ایک رکعت پڑھی نو غلام نے جاکر اپنے مالک ابن عباس سے یہ بات کہی تو انہوں نے فرما یا کہ چھیوڑ و اس لئے کہ وہ حضور اکم

سلى الله عليه والم كى صحبت مين رسي بين- " انتهى" حفرت ابن عباس كاشمار فضلاء صحابر مي تقارآب كے علم كى وسعت كے ف نظراً ب كو بجرالعسادم، حرامت اور ترجان القرآن كے لقب سے يادكيا حايا مقا حصنورا كرم نے ان كے لئے علم و محمت اور تفيير قرآن بالنا ويل كى د عا فرما في هم وكر قبول مورى - آب كاشار حفرت على رضى الأعمذ كيخواص ميس تقا- آب وشمنان على كے شديد تكير مقع عضرت نے آب كو فوارج حروريد كے ياكس مناظرے کے لئے بھیجاتھا آپ نے مناظرہ کیاا ورخارجیوں کولا جواب کر ديا يجب حضرت ابن عبّاس جيسے ذي عنفض حفرت اميرمعا ويرضى التّعن ك احتبادى گوائى دىن اورائے غلام كوان يزيكيركرنے سے منع فرمائي اور دلیل بیدری کرکوه صحافی رسول بی تواسی سے حضرت معادید کے توفق وعلو کا پہتر عل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کر حرارت حفرت ابن عال فی طرف سے حضرت المير معاوير ضى الدّٰعذك علم وفضل كے ليے بيم سب سے بری شہادت ہے۔

مرابی است یکل وقت کاتب می این می این الله علی ولم تھے۔ اپنی مربی این کاب مفتی حربین احمر بن عبدالله بن محمد طری نے و کرکبا ہے کو حضور اکرم مسلی الله علیہ ولم کے تیرہ کاتب تھے۔ چارڈوں خلفاء کے علاوہ عامر بن قبیرہ ،عبدالله بن ارتم ، ابی ابن کوب ، ثابت بن قیس بن خلفاء کے علاوہ عامر بن قبیرہ ،عبدالله بن ارتم ، ابی ابن کوب ، ثابت بن قیس بن شماس ، خالد بن ربیع اسلی ، زیگرین ثابت ، معاقب بن ابی سفیان ، شرحبیل بن حسنہ رضوان التعلیم المجھین تھے۔ ان میں سے حضرت معاویر اور حضرت زیدرضی التاعنع کو کتابت وی کے لئے خاص کیا گیا تھا یہ یعنی دوسروں کی برنسبت یکی وقت کاتب تھے۔ "انتہاں "

نیزریجوکہاگیا ہے کمکٹ بت دی ان کے لئے تابت نہیں ہے ۔ ام احمدین تھ تسطانی نے شرح میچے تجاری بس اس تول کو صریح مردو دکہا ہے ۔ اس کے الف اللہ بیس کرمعا دیر بن ابی سفیان بہاڑیں ۔ بدنگ کے بیٹے بیس اور رسول السہ صلی اللہ علیہ وظم کے کا تب دی ہیں ۔

خامساً شیخ علی بردی "ملاعلی تادری شرح مشکوة مین ذکر کرتے ين كرام عبدالة ابن مبارك سه دريانت كبالياكم حضرت عربن عبدالعزيز افضل بين يا حضرت امير معاويد رضى الته عنها - نوات نے فرما ياك صفورعا إلى الم والسلام في بمركابي س جناف فرت موت حفزت معاديه كے تفوارے كى ناك ميس جوغبار داخل بوا تفاوه بعي عمرو بن عبدالعز سري كئي ورجه انفنل ے - اس منقبت برغور کرو - اس کلم کی نضیات تو مجھے اس وقت معلوم بوكى بب تجفي عبدالله بن مبارك اور عربن عبدالعزيزى فضيلت معلوم بو عائے گی توکہ بے شمار ہیں اور می ثین کی مبسوط کتب تواریخ بیں موجود ہیں۔ حفرت عمر بن عبد العزيزكو ام الهرى اوريانيوال خليفدا شدكها جاتا ہے۔ محيثين اورفقهاء ان كے قول كوعظيم اور عجبت مانتے ہيں يحضرت خضر على السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔آپ وہ پہلے شخص میں کرجنہوں نے مدیث رسول كوجع كرنے كاسكم فرمايا يجب حضرت معاويه رضى التاعندان سے سجى افضل یں نوان کے مقام ومرتبر سی تھے کیا گان ہوسکتاہے۔

ساوساً یی عادی اورمسلم "حفرت معادیه" سے حدیثیں روایت کرتے این دومرت ثق منابط اور صدوق راولوں کی سی روایت کرتے ہیں اوریمی ان کی شرط ہے اور مروان بن حکم نے کتاب طہارت میں آپ کوضعفاء کی صف سے خارج رکھاہے حالانک وہ صنعیف

وایات مجی حاصل کرتا ہے۔

سالعاً بین حالانک وہ حضرت علی دخی الباغ مذکرت معاویہ کی مدرے کرتے واقعات اختلافیہ کے تام ور حضرت علی دخی الباغ مذکر فضائل اور واقعات اختلافیہ کے تام وگوں سے زیادہ واقعا ہیں اور ان ک تعدلی بجت ام قسطانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مناقب الجموعہ ہیں ۔ اسی طرح شرح مسلم ہیں ہے کہ آپ کاشمار عدول فضلا اور محائم الباد عدیں ۔ اسی طرح شرح مسلم ہیں ہے کہ آپ کاشمار عدول فضلا اور محائم الباد علی فرماتے ہیں کہ آپ کاشمار عدول فضلا اور محائم الباد علی فرماتے ہیں کہ آپ کاشمار عدول کے تقدار ، صاحب الرائے تھے۔ گو یا کہ حکومت ما دیے تھے اور میں ایر ایر وی کے بعد رضی اللہ عند میں جیسا کہ ویکھ ہیں بلا تفریق ۔ جیسا کہ عدد محقد ہیں بلا تفریق ۔ جیسا کہ عدد این عباس کا قول گزرد یکا ہے۔ مدایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزرد یکا ہے۔

ابن المیر جزری کے نہا یہ میں حضرت ابن عمر رضی المیاع نہی دوا بہت ہے۔ وہ فرواتے ہیں کہ رسول اکرم صلی المیاعلی و کم کے بعار حضرت معا دیہ سے نہادہ لا لُق سیادت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ توکسی نے سوال کیا کرحضرت عرفاروق کو بھی نہیں۔ فروا یا کرحضرت عمر ان سے بہتر ہتھے لیکن سیادت کے معاطع میں وہ حضرت عمر رضی المیاع نہ سے بھی آگے تھے ۔ حضرت ابن عمر کے تول کی توجیح اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ حضرت امیر محالی از صرفی اور مال خرق کرنے میں ابنا تاتی نہ رکھتے تھے اور لبض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز حکم انی میں ان سے بڑھ کرنے۔

ناسى عياض فكرفر مات بيس كرايك شخص في معافى بن عران س كها. كعربن عبد العزيز حفرت معاوست افضل بين تووه غصة مين آگئ اور فرمانے مگے کے حضوراکوم کے صحافہ کرام کے ساتھ کسی کو قبیاس نہیں کیا مباسکتا ہے حضرت معاور صحابی رسول مقبول ہیں ۔ وہ آب کے مبادر نسبتی ہیں ، کا تب ہیں اور سب سے مبارھ کر دحی الہٰی کے امین ہیں ۔

عفرت المرائي المتالية معاوية كالميراطاديث كاروايت كرنا الما ذهبي المعالى والميت كرنا الما ذهبي المعالى والسلام والمعنى المركم والمركم والمركم

بخاری نے اپنی سیحے میں مصرت معاویہ اسے آٹھ احادیث روایت کی ہیں۔ ہم ان میں سے چندا حادیث بہاں ذکر کر سے ہیں یجن سے نرصر ف مصرت امیر معادیہ کا شرف واضح ہوجائے گا بلکھا ایکے ولوں ہیں آپ کی محبّت بھی فزوں تر ہوگی ۔

ام احد، الدواد واوره م نے حض معادیہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ حضور علیہ العمد، الدواد والله نے خرما یا کہ الم کتاب " یمود و نصادی انے اسلامی میں بہتر فرقوں میں این در یہ میں ایک فرتے ہے کہ خراج یہ سب جہنی ہیں اور جوجتی ہے وہ جاءت ہے، میرمیری احت میں سے ایک قوم نمودار بوگی جس فواہ اسلامی است ہے ، میرمیری احت میں سے ایک قوم نمودار بوگی جس فواہ ا

ال طرح بھیل جامین گی جس طرح کتے کا زمبر کسی تحض میں مرابت کرجا آہے۔ کوٹی رگ در ایند اور حور الیانہیں رمبتا کہ جس میں زمبر ندیجنچ -

بہتمی، البردا وُر نے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فر ماتے اِں کرمیں نے رسول الماصلی الماعلیہ و کم سے سنا۔ آپ فر ماتے تھے کرجب تم عورتوں کی امتاع کرد گے تو مجرط جا وُگے۔

اماً احد انسائی اور حاکم نے حضرت معاویہ سے مرفز عانقل کیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا ۔ قریب ہے کہ التا تعالی ہرگنا ہ بخش دے ہمگر جو شخص شرک موکر مرے یاکسی مومن کو عمداً قت ل کرے ، اس کی منفرت نہیں ہوگی ۔

الولعیالی اورطرانی نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے جفور علیہ السلام نے فرمایا کو عنقر بربر برے بعد کچھ ائمہ بحول گے، وہ بو کہ بیں گے ان کی بات د ونہیں کی جائے گی۔ وہ جہنم میں الیے گھسیں گے جیسے کہ بندر گھسیں گئے۔

تر مذی نے حضرت معادضہ سے مرفوعاً محضور طبیدالسلام کایدار شاد نقل کیا ہے کہ جوشخص شراب ہے لیں اس کو کوٹر سے مار و بحقیٰ کہ کردہ جوشی مرتبہ یے تو بھر اس کو تسل کرد د۔

الوداوكد نے حضرت معاديہ سے مرفر عاصفوراكم م صلى الله عليد كم كا يدار شادر دايت كيا ہے كر بوشراب بي تو انہيں كور ك مارو ، بھر بيتى تو انہيں تو انہيں تسل كردد يسل كرن كا كم يا تو تهر يدر يا منسوخ ہے ۔
كا كم يا تو تهر يد ہے يا منسوخ ہے ۔

الودا دُدا ورنساني في معرت الوهرري اورحضرت ابن عرضي الدُّعهٰ

سے بھی صدیث معاویہ کی مثل روایت کی ہے۔

بخاری نے حضرت الوا مامہ بن سہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فرمانے بین کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا ورانحا لیکہ وہ منبر پر حبوہ افروز شخے ۔ مؤذن نے ادان دی اور کہا۔ التا اکبر التا اکبر التا اکبر مؤذن نے کہا۔ التا اکبر التا اکبر مؤذن نے کہا۔ انتہد دان معاویہ نے بھی کہا۔ انتہد دان موک تعد الدوسول لا السبہ الا الله ، مؤذن نے کہا۔ انتہد دان موک تعد الدوسول لا السبہ الا الله ، مؤذن نے کہا۔ انتہد دان موک تعد الدوسول التا مدان موک تعد الدوسول الله ، توحضرت معاویہ نے کہا کہ لوگو ایس نے الله ، بین جب اذان پوری ہوگئ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ لوگو ایس نے مؤذن کی اذان کے وقت اسی مجلس میں رسول التا صلی الله علیہ و سے میں من رسال التا صلی الله علیہ و سے میں ۔ سنا۔ آپ بھی ہی کامات فرماتے ہو کہ تم نے مجھ سے سنے ہیں ۔

اماً احمار خفرت علقم بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کریس حضرت معاویہ کے نزدیک تھا۔ آپ وہی دہراتے تقیم تؤذن کہتا تھا مگر جب مؤذن نے حی المصلواۃ کہا تو آپ نے فرم یا۔
کہتا تھا مگر جب مؤذن نے حی المصلواۃ کہا تو آپ نے فرم یا۔
لاحول ولا قوۃ الاب اللّف، رجب مؤذن نے کہا ہے علی الفلاح
تو آپ نے کہا۔ لاحول ولا قوۃ الا جا ملّہ العسلی المعظیم۔ بجازاں وہی کہا جوکہ مؤذن نے کہا ۔ یعیر فرمایا کریس نے رسول اکم صلی اللّه علیہ وسلم ساسے۔

بخاری مسلم موطام اماک ، الودا دُد، ترمذی ونسائی نے حضرت میدب عبدالرحل بن عوف سے روایت کیاہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منبر مرسال بھی ہیں حضرت امیر معادیہ سے سناجبکہ بالوں کا ایک کھیا آپ کے

پېرے دار کے باتھ میں تھا۔آپ نے فرایا۔ اے الل مریز کہاں بی تمہارے علاء ؟ میں نے بنی کریم سلی الد علیہ وسلم سے سنا کرآپ ایسے بالوں سے منع فرما تے تھے اور فرماتے تھے بنی اسرائیل اس وقت تنباہ ہوئے تھے جس وقت وہ الیسے بالوں کو بجراتے " قبول" تھے۔

شیخین اور نسائی نے حضرت سجید بن مسیب سے روایت کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کر حضرت معاویہ مدینہ شرلف آئے اور ہیں مخاطب کر
کے بلوں کا ایک ہج نارا نکالاا ور فرما یا کہ میں نہیں دیکھتا تھا کہ ہج دلوں
کے علاوہ بھی کوئی اس کو بنا آ ہے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبب
ایسے بالوں کے بارے میں معلوم ہجوا تو آب نے ان کانا ) " جموط" کھا تھا
اما نسائی حضرت معاویہ کومنبر میرد کھیا اور ان کے باتھ میں واقوں
یں کہ بیں نے حضرت معاویہ کومنبر میرد کھیا اور ان کے باتھ میں وقوں اللہ کی اور ایس کے بالوں کا ایک گھیا تھا۔ فرما یا کہ مسلمان عور توں کو کیا ہوگیا ہے کہوہ
ایے بال استعمال کرتی ہیں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کور فرماتے
سنا کہ وہ عورت میں جا ہے ہیں ایسے بالوں کا اصافہ کرتی ہیں جبکہ یہ محفی سنا کہ وہ عورت میں جبکہ یہ محفی سنا کہ وہ عورت میں جبکہ یہ میں۔

طبرانی نے حفرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے عضورطیہ اسلام نے فرما یاکہ اللہ تف الی نے حق حضرت عمری نربان اوردل میں محقق کسر

ابو داؤدس حفرت معادیہ سے مردی ہے کہ حضورا کرم صلی التعلیہ وسلم نے مفاولی ہے ۔ وسلم نے مفالط میں ڈوالنے والی باتی کرنے سے منع فرطایا ہے ۔ الوداؤد پی روایت ہے کہ حفرت معادیہ رضی التعند نے لوگوں کے سامنے دصوفر مایا جیساکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلواۃ والتیم کو وصو کرتے و بکیھا تھا۔ جب سرکے مسیح کے بہنچے تو پائی کاچلو بھر کر الٹے ہاتھ پر ڈالا بھر اس کو وسطِ سر تک لے گئے یہاں تک کہ پائی کے قطرے گرنے مگے یا گرنے کے قریب تھے بھر بیٹیانی سے گڈی تک اور گڈی سے پیٹیانی تک مسے کیا۔

ابوداور میں حضرت مصاویہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جفور علیہ علیہ علیہ السلام فرمایا کہ رکوع اور سجد سے بین مجبر سے آگے زبر الکواکر، رکوع اور سجد سے بیلے جلاجا تا ہوں تورکوت کے لئے اور سجد سے بیلے جلاجا تا ہوں تورکوت کے لئے استے ہو بیشیک میراجہم کچھ مجاری ہوگیا ہے۔ استے ہو بیشیک میراجہم کچھ مجاری ہوگیا ہے۔

ابونصیم نے مفرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ مفورطیالیا کے فرمایاکہ ایک مشخص بُرے کل کراتھا اور نائی ظلم کرتے ہوئے تنافر کے آدمیوں کو قتل کیا مقالے ایس وہ شخص نکلا اور ویرانیا میں ایک راہب کے باس بہنجا اور اس سے کہا کہ ایک ایساشخص کر جس نے ستانوے افراد کو نائی ظلما فت لکیا ہوگیاں کی تو بہ قابل قبول ہوگی۔ راہب نے کہا کہ نہیں آلو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ تھروہ ایک ووہرے راہب کے کہا کہ نہیں آلو یاس گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ تھروہ ایک ووہرے راہب کے کہا کہ نہیں آلو یاس گیا اور اس کو بھی اسی طرح کہا۔ ووسرے راہب نے بھی وہی کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے دو سرے راہب کو بھی قتل کر دیا ۔ موسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس سے بھی وہی کچے ودریافت کر دیا۔ بھر تیبر نے اس کے باس بہنجا۔ اس سے بھی وہی کچے ودریافت کیا تو اس نے بھی وہی ہوگا۔ دیا کہ تو بہ قبول نہیں ہوگی ۔ دہ نہذا اس نے کہی وہی قتل کر دیا۔

بعردہ ایک اور ج تھ دامب کے پاس گیا اوراس سے کہا کاکی شخص

ا ای کا کوئی عل نہیں جھوڑا اور اس نے ظلماً، ناحق سوقت کی مجھی کئے الكاس كى تورقبول موسكتى سى وابب نے اس سے كما قعم مخذا الساس تحصي يدكهون المتاتعالى توم كرنے والے كى توبر قبول نہيں والاله مربع جبوٹ ہے۔ یہاں دمرد علاقہ " میں عبادت گزار قوم ب، تم وبال عادة اوران كے ساتھ مل كراليا كى عبادت كرو، ليس وه وبال تائب موكر نكلا أهي اس نے كھ راست ہى ظے كيا تقاكرالہ نے الت مجمع كمراس كى روح كو قبض كر ليا عيراس كے ياس عذاب اور حمت ك فرضة آ كي اوراس كرموا مع مين حفي ط في توالة لتمالي في ان کے پاس ایک اورفرشنے کو بھیجاجس نے ان ونوں فرشتوں سے کہاکدولوں اوں کے درمیانی فاصلے کو ناپ او بوقریب ہوگا اس کا شمار اس گاؤں والوں میں موگا ۔ چینانچہ نایا گیا تو وہ عبادت گزاروں اور تو مہ تلا کر نے والوں مے گاؤں کے چیندانگلی مرامر قریب نسکا۔ بیس اللہ تعالیٰ نے اس کو

شیخ اکبر فتوحات مکیمیں فراتے ہیں ہم نے بطراتی البوداؤد، عبداللہ
بن علا مساور انہوں نے مغیرہ بن قرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
الحضرت معاویہ رضی المذعذ نے ایک دن معجد میں باب توض پر لوگوں
کے درمیان کھ طرے ہو کر فرما یا کرا ہے لوگو اہم نے فلاں فلاں دن حیا نہ دکھیا اور تم ہر روزہ رکھنے میں سبقت لے گیا ہوں۔ ایس جو شخص المجا تجشا ہے تو وہ ایسا کرے۔ حضرت مالک بن ہمرہ ان کی طرف متوج ہم دئے اور کہا۔ اے معاور یہ کیا الیسی کوئی چیز تو نے رسول المتاصلی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی ؟ یا بر تم ہماری ابنی دائے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول المتاحی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی ؟ یا بر تم ہماری ابنی دائے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے درسول المتاحی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی ؟ یا بر تم ہماری ابنی دائے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے درسول المتاحی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی ؟ یا بر تم ہماری ابنی دائے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے درسول المتاحی اللہ علیہ وسیل المتاحی المتاحی

علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لور نے مہینے کے روزے رکھواور اس کے بہلے حضہ کے ۔

بخاری نے جمید بن عبدالر جمن سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے خطیہ و بیتے ہوئے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ارتاا فر ماتے سنا ہے کہ حس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فر ماتا ہے تواے دین میں تفقہ عطا فر ماتا ہے اور بدنیک میں تو بانٹے والا ہوں بحبکہ عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور بدا تحت بہمیشہ دین برقائم رہے گی بخالفین اس کو کوئی ضرر مذہبہ بجا سکیں گے، بیال تک کرام اللی ا حالے ۔

ا ما کامسلم نے اپنی ضیح میں حضرت امیر معاور سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرمیں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کرمیں تو خانرن ہوں جس کو بطیب خاطر دوں گا لیس اس میں برکت ہوگ ا ورجس کو اس کے مانگنے اور طلب کرنے ہم ووں گا تواس کی مثال ایسی ہوگ کرجو کھائے مگر میں بٹے نہ مجرے۔

ا مامسلم نے اپنی میں حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول التاصلی التا علیہ کو لم فے فرمایا۔ سوال کرتے ہوئے پیٹ نرجایا کرو۔ قیم سخدا إ اگرتم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کے بار ماہدا صرار میراس کو کچھ دے دوں تومیرے اس عطیہ میں اس کے لئے برکت نہیں ہوگی۔

ابوداور اورنسائی حضرت معاویه رضی التاعنه سے روایت کرتے بین کدرسول التاصلی التاعلیہ کم نے چینے کی سواری سے اور سونے کے بین کدرسول التا سے من فر مایا ہے مگریہ کرمولی چکڑا ہو۔ اسی طرح ایک اور

روایت بیں ہے جو کہ انہی کتب میں حضرت معاویہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کرتم رسینم اور چیتے برسواری ندکرو۔

نسائی پیس حضرت معاویہ دمنی الدّعنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاسس اصحاب نبی صلی الدّعلیہ وسلم جمع تھے ۔ لیس کہ کرکہا تہ ہیں علیم اللہ علیہ وسلم جمع تھے ۔ لیس کہ اکرکہا تہ ہیں علیہ السلام ایک شکھا ابھر سونے کے بیننیے سے بھی منع فرطایا ہے تو انہوں نے کہ اک اللّٰہ ہے حافجہ ہے تو انہوں نے کہ اک اللّٰہ ہے حافجہ

ابدوا وُدنے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اصحالیٰ علیہ السلام و اسلیم سے فرمایا کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ محضورا کرم کا لیا علیہ وسلم نے اس چیز سے اور جینے کی کھال پرسواری سے منع فرما یا ہے ۔ توانہوں نے کہا کہ بار محلوم ہے کہ انحضور صلی اللہ علیہ وطم نے تج اور عمرہ کے درمیان قران سے منع فرمایا ہے توانہوں نے کہا ۔ کہ یہ تو ہم نہیں جانتے ، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ جی انہی میں شار ہے مگرتم نے بھا دیا۔

امام مسلم طلحہ بن بحیای کی روایت ان کے بجابسے روایت کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں کہ مکس حفرت معاویہ بن الوسفیان رضی اللہ عنہا کے پاس تھا کہ موُذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کے لئے بلایا ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشا و سنا کہ قیا مت کے دوز مُؤذوں کی گرونیں سب سے لمبی" اونجی" ہوں گی ۔

ام مسلم فے حضرت الوسیدسے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ میجد یس لوگوں کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے اوران سے کہا کہ حلقہ باندھ کوکسے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلیٹ کر اللہ کا ذکر کررسے ہیں۔ فروایا۔ اللہ کیا صرف اسی لئے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا کرندا اس کے علاوہ بیٹے کا ہاداکوئی مقصد
نہیں۔ آپ نے فرما یا کتم سے بیس نے صلعت اس لئے نہیں لیا کتم ہر کوئی
تہمت دگار ہا ہوں بلاجن حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجم
جیسا قرب حاسل تھا ان بیس سے کوئی الیا نہیں کداس نے تجم سے کم دوایت نقل
کی ہوں ۔ بے شک حضورعلیہ اسلام صحابہ کی جاعت کے ایک جلقہ کے پاس
کی ہوں ۔ بے شک حضورعلیہ اسلام صحابہ کی جاعت کے ایک جلقہ کے پاس
کی ہوں ۔ بے شک حضورعلیہ اسلام صحابہ کی جاء مت کے ایک جلقہ کے پاس
میٹے اللہ کا ذکر کرر ہے بیں اور ہم اس کی حمد کرر ہے بیں کہ اس نے
ہیں اسلام کی طرف ہوایت دی اور ہم اس کی حمد کرر ہے بیں کہ اس نے
میں اسلام کی طرف ہوایت دی اور ہم اس کی حمد کرر ہے بیں کہ اس نے
مزمایا۔ اللہ ، تم حرف اسی مقصد سے بیٹے ہو۔ عرض کیا ہی ہاں۔ آپ نے
فرمایا۔ اللہ ، تم حرف اسی مقصد سے بیٹے ہو۔ عرض کیا ہی ہاں۔ آپ نے
فرمایا۔ اللہ ، تم حرف اسی مقصد سے بیٹے ہو۔ عرض کیا ہی ہاں۔ آپ نے
فرمایا۔ اللہ ، تم حرف اسی مقصد سے بیٹے ہو۔ عرض کیا ہی ہاں۔ آپ نے
مرمایا۔ اللہ ، تم حرف اسی مقصد سے بیٹے ہو کی التہ تعالی اپنے فرشقوں کے دو ہو
علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبروی التہ تعالی اپنے فرشقوں کے دو ہو
تم پر فحز فرماتا ہے۔

معاویرضی المی عیاض شفا شرافیسی فراتے ہیں۔ روایت ہے کہ حفرت معاویر رفاقے ہیں۔ روایت ہے کہ حفرت معاویر رفتی کا تحریف ماتے تھے۔ آپ نے حضرت معاویہ سے فرما یا کہ دوات طوال دو ، قلم کا قطر شرط ھا کرو، حمن باکوسیر ھا تھو۔ سین کے در اول کے در میان فرق رکھو۔ سیم کے مرے کو ملا کر ناکھو۔ لفظ اللہ کو خوب مورت کھو۔ رحمٰن کو کھینج کر تکھوا در رحمیم کو مسین تکھو۔ وخان کو کھینج کر تکھوا در رحمیم کو مسین تکھو۔ وخان کو کھینج کر تکھوا در رحمیم کو مسین تکھو۔

مادید من الناعد ایک دن ایک توعبدالله ابن عامراور عبدالله ابن میرویشی می دامام مادید من الناعد ایک دن ایک توعبدالله ابن عامراور عبدالله ابن میرویشی سے۔ ابن عامر دریکھ کر کھڑے ہو گئے مجبکہ ابن نزمیر بیٹے رہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ ہوشخف یہ چاہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تووہ ا بنا تھ کا نہمہم کو بنائے۔ اس حدیث کو ترمذی، الو داؤد اورم نداحد نے بھی روایت کیا ہے۔

الدواؤدادر ترمذی بیس عمروبن مروی سے رانہول نے حضرت معاویہ رضی النا عندے کہا کہ میں نے حضور طیدالسلا کے سنا سے کہ جس شخص کو النا تق الی نے امور سلین بیس سے کسی شئے کا حاکم بنایا ہوا وراس نے ان کی حاجت و حرورت اور فقر و خلت کے آگے پروہ حائل کردیا ہو تو اللہ تعالی بھی اس کی حاجت و خلت اور فقر کے آگے پرور سے حائل کردیت استے ۔ یہ سنتے ہی اس کی حاجت و خلت اور فقر کے آگے پرور سے حائل کردیت استے ۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ نے لوگوں کی حرور ریات معلوم کرنے کے لئے ایک آدمی کا تقر ترکر دیا ۔

ترمذی میں ہے کرحفرت امیرمعا دبیرضی التّاعنہ نے حفرت ام الموینن بی بی عالُشہ صدلیقہ رصنی التّاعنها کو تکھاکہ مجھے افتقصار سے کوئی وصیت تخریر فرمائی، بی بی صدلقیر نے ان کو سکھا۔ السلام علیک امالجد - میں نے دسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بی فرما تے سنا کہ توشخص لوگوں برتنگی کر کے اللہ کی رف کا طلب گار ہوگا تو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی معاونت کا فی ہے اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رضا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رضا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کا وکیل ہوگا۔ والسلام -

ترمذی اور البوداؤو نے سلیم بن عامرے دوایت کیا ہے کو حفرت مادید رضی النہ عنہ اور رومیوں کے در میان معابدہ مقا اور آپ ان کے علاقہ کی حباب محوسفر تھے اس لئے کہ جیسے ہی معاہدے کی میعادخم مہور دمیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ بیں ایک شخص جو گھوڑ سے یا نمجر بر سوار مقا آیا اور وہ کہ تا تھا۔ اللہ الجر اللہ الجر الفائے عہد لازی ہے مناک نہ کرو۔ لوگوں نے دکھا تو وہ حفرت عمروبن عبسر منی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ نے اس سے دریا فت کیا اس معاطم میں نوانہوں نے کہ اس معامرہ کی میا ہوتو ہوئے۔ کہ میں نے دسول کو کے صلی اللہ علی دریا میں معاطم میں نوانہوں نے کہ اس می معاہدہ کیا ہم تو توجب نک مدت معاہدہ ختم نہ ہواس وقت کے مہاہدہ تو توجب نک مدت معاہدہ ختم نہ ہواس وقت کے عہدنہ توڑ سے بائے معاہدہ کیا ہم تو توجب نک مداہدے کو مشرو کردے تاکہ عدم معاہدہ سے فریقین برابر آگاہ ہموں۔ یہ من کر حضرت معاویہ رضی الدی نے اپنے میا تھ دائیں لوگ ہے۔ سے فریقین برابر آگاہ ہموں۔ یہ من کر حضرت معاویہ رضی الدی نے اپنے میا تھ دائیں لوگ ہے۔ سے فریقین برابر آگاہ ہموں۔ یہ من کر حضرت معاویہ رضی الدی نے اپنے میا تھ دائیں لوگ ہوں کے ساتھ دائیں لوگ ہے۔

حفرت معا ویری حفورا کرم صلی الله علیه ولم سے حددرج محبت کی ایک شال وہ سے میں کو ماضی عیاض نے شفا شر لعیت میں ذکر کیا ہے کوب حضرت عالمیں بن ربعیہ حفرت معا دید رضی الله عنهم سے ملا قات کے لیے گھر کے وروازے میں داخل مورٹے توحفرت معاویہ بینگ سے اعظے اور ان سے فبگیر

موکر ملے، ان کی بیشانی کو بوسہ دیا اور مرغاب نامی علاقہ" ہوکہ مرد کے باسس مقای کی زیبن ان کوعطافر مادی ۔ بیعطا واکرام مرد سے باس مقال کی زیبن ان کوعطافر مادی ۔ بیعطا واکرام مرد اس مشخصا کے حضرت عالس کی صورت حصنور اکرم نور مجرسم ملی التا علیہ وسلم کی صورت شرایف کے مشابر تھی ۔

تجاری نے عفرت معاویہ رضی اللہ عندسے روایت کیا ہے۔آپ نے فروایا کرتم لوگ نماز بڑھتے ہو؟ البتہ تحقیق ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ دائم کی صحبت میں سے بیں اور حصنور علیہ السلام کوہم نے البی نماز رھتے نہیں دیکھا بکد آپ نے اس نمازسے منع فروایا ہے اینی عصر کے فرصوں کے لیار دور کوت بڑھنے ہے۔

اما المحتذین اما سلم حفرت عمرو بن عطائے روایت کرتے ہیں الما فع بن بہیر نے ان کو سائٹ کے پاکس اس لئے بھیجا کہ میں ان سے اسائٹ " سے الیسی بات معلوم کروں جو انہوں نے حفرت معاویہ لفاز میں کرتے ہوئے و کیھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ مقصورہ میں ان نے حضرت معاویہ کی نے حضرت معاویہ کے بجراہ نماز حمید بڑھی تھی۔ جب انہوں نے سلم

بھیرا توہینے اپنی جگہ پرکھڑا ہوا اور نماز ہڑھی ۔ حب گھر لوٹے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ جو کھی تو جھے بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے ووبارہ اس طرح ذکر تا۔ جب جمعہ کی نماز سے فارنع ہو جا و کو آواس وقت تک نماز نہ بیٹر صوحب نک کے بات نہ کر لویا اپنی جگہ سے مسط بنہ حاق ۔

افائس لم اپنی صحیح میں صفرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب فی فرمایا کہ حدیثیں وہ روایت کروج حضرت عمر فاروق رضی الناعنہ کے عہد میں روایت کا گئی ہیں اس سے کہ حضرت عمر لوگوں کو تو ن الہٰی سے والتے تھے، شارح مسلم فرماتے ہیں کہ یہ محافدت بغیر تحقیق و تدقیق کے کشر ت اصاویت بیان کرنے سے ہے۔ اس لئے کہ حضرت معاویہ کے ذرائے ہیں ابل کتاب کے مفتوصہ طلاتوں ہیں ان کی کتا ہوں سے نقل وروایت کارواج شروع موگئی اس سے منع فرمایا اور لوگوں کو عہد فاروتی کی مرویات کی طرف رجوع کرنے کا تھے اور صنبط سے کام لیتے تھے۔ لوگ ان کی معاطے میں تعنی کرتے تھے اور صنبط سے کام لیتے تھے۔ لوگ ان کی مہدیت وسطوت سے فونز وہ تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی سے موگوں کو منع فرماتے تھے۔ اور من مرویات کی ان کی مہدیت وسطوت سے فونز وہ تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی سے دوگوں کو منع فرماتے تھے۔ احادیث برشہا وت طلب کرتے تھے یہاں تک کرا حادیث نور مے تنظر ہوگئیں اور سنن مشہور ہوگئیں۔

بخاری نے محد بن جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے ایک و فد کے جراہ حضرت معا ویہ رضی التہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کوکسی نے یہ روایت کین جائی کہ حفرت عبدالتہ ابن عمر درصنی التہ عنہ نے ایک عدیث بیان کی ہے کو عنقریت علاقہ تی طان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی آپ عند بی اگرے کے مطرے ہوئے اور لالتہ تعالیٰ کی حمدوشنا، بیان کی۔ عدد شنا، بیان کی۔

کھرفر مایا۔ اکس کیف کہ ۔ مجھے یہ بات پہنچ ہے کتم میں سے کچھ لوگ الیی احاویث بیان کرتے ہیں جو رز تو وہ کتاب اللہ بیں بیں اور زاس کا افررسول الله صلی اللہ علیہ دسم سے ۔ وہ تمہارے حالی لوگ ہیں ۔ بین تم ایسی باتوں سے بچو کر وہ تمہیں گمراہ کرویں گی ۔ میں نے حضور علیدالصلاۃ والسلام سے سناہے آب نے فرمایا ۔ یہ امرقرب میں رہے گا ۔ تم بیں سے کوئی شخص ان کے ساتھ دشمی بہیں کرے گا ۔ جب تک کہ اللہ تعالی ان کی بیشانی برنستان نہ لیگا دے یا وہ وین کو قائم نہ کریں ۔

صادی عشر استار کوام کی جماعت نے حضرت معادید کی بیروی کی صادی عشر الله صفرت عمروی عاص اوران کے فرز ندر حض عبدالله فراندر معام ویت الله عنهم .
وی بن خدیج وغیرهم رضی الله عنهم .

مضرت عمر فاروق بن خطاب رسنی الته عند نے حضرت معاور استا مستر استا کوشا کا کورٹر بنایا ۔ حالانکداک توسیکا) وامرا ، کی صلاح نے فساد میں بہرست اختیاط فرمائے تھے اور حضرت عنمان غنی رسنی اللہ عند نے بھی محصرت محاوید کومنزول نہ کیا بلکہ انہیں ان کی گورٹریا پر بحال رکھا ۔

فقہاء کوام حفرت معاویہ کے اختہاد کوم عقر علائے تھے۔

ادر دیج صحائہ کوام کے مذم ہے کی طرح آپ کا مذیب بھی

ذکر کرتے تھے۔ مثلاً آپ کا می قول کرمعا ذابن جبل معادیہ ادر سعبد بن

مستیب کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کا ف رکا وارث مجوسکتا ہے ادر حفرت بیل

معاویہ سے ان کا یہ تول کر نا کرمواج ایک ردیا نے صالح سے جبیا کہ صفرت بیل

عائشہ صدل تھے رضی المائ عنہا سے مروی ہے ادر ان کا بہ قول کر دکنین یمانیین

کا استلام حفرت حسن اور حفرت حین رضی اللہ عنہا سے منقول سے اور حفرت

معاویہ رصنی المدعنے سے بطرات سے۔

مفری مادیم البات عفری مفاویر مالی عنها کا خلانت مفرت معادیر مالی مالی مفاویر مالی مقاریر کا می مفاویر مالی مقاریر کا می مفاویر مالی مفاویر مالی مفاویر مفاو

حضرت معادید رضی الناعد الا السلام سے نہایت خامستہ عشر ادب سے بہتی آتے تھے ادران کی خدمت کرتے تھے۔ اہل بہت نبوت کے فضائل میں رطب اللسان رہتے ۔ برسب باتیں خالفت مخاصرت کے باد حود ان کے ایناری پر ولالت کرنی ہیں مگر مخاصرت رخالفت تو بتقدراللی بیش آئی تھی ۔

الم) احمد نے اپنی مسلام کی زبان اور مونٹ جوستے تنے اور اللہ تعدا لی اُن مفروط اسلام کی زبان اور مونٹ جوستے تنے اور اللہ تعدا لی اُن البوں اور زبان کو بھی عذاب نہ و۔ کاجن کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ ولم نے حجوا ہو۔ ملاحلی فا بری ہردی شرح مشکواۃ میں عباللہ ابن ہریوہ سے روایت نقل کرنے ہیں کہ حضرت اہ کے صن حضرت معا دیہ کے بال تشریف لائے تو حضرت معادیہ نے زبایا کرمیں آپ کی خدمت میں الباعظیہ بیش کروں گا حضرت معادیہ نے نوای سے پہلے کسی کو ملا ہوگا اور سنر آپ کے لجا کسی کو ملے گا عصر حارلا کھ کاعظیہ بیش کیا جوا ما جس نے قبول فرمالیا۔ اسلام مسندا صدیعیں سے کہ ایک آدی نے حضرت معادیہ حق کو ٹی

مسئد لو تحیا تو آپ نے فرما یا کہ بسوال حضرت علی ضی التاعد سے لو تھیواس لے کہ وہ محبرسے زیادہ صاحب علم ہیں۔سائل نے کہاکہ امرالمومنین محے علی رضى السيعند كے واب سے آپ كا جواب زيادہ لين ہے۔ آپ نے فرما يا يہ برى بات ہے توالیے آدی کو ناب ند کرر باہے س کو حضور علیہ الصلا ہوالا) اس کے علم کی بنا پرموز تھے تھے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اے علی " يركانسب مجرسوبى بو بارون كى موسى سے عى مكرمير ب بعد كونى نبى نهي أفي كا- يونهى جب حفرت عمرفاردق رضى المدعنه كوكوني مسئلم وربیش آتانوان سے دریافت فرماتے۔ بیمدیث مسنداحد کے ملاوہ دومرىكتبى ين عيم مردى باورافض في يجه زياده الفاظ عي نقل ك ہیں۔ مثلاً حضرت معاویہ نے اس سائل سے فرمایا کھ واس واللہ نعالی تیرے یا وُں کو کھڑا نے کرے ۔ اور اراکین ولوان سے اس کا نا) خارج کرویا ۔ مزید فرماياك حضرت عمرفاروق مصرت على عدمائل دريافت كرتيا وراستفاده كرتے تصاور مي اس بات كى شہادت ديتا ہوں كرد بھي حضرت عربكو كونى مشكل مسلميش آيا توآب فرمات كريبان حفرت على رضى المدعند"

ا مام متعفری نے اپنی سند کے ساتھ حفرت عقبہ بن عامر سے روابت کی ہے دہ فرماتے ہیں کرمیں حفرت معاور یرضی اللہ عنہ کے ساتھ حاربا بھا تو فرما یا کہ قسم مخدا مجھ علی رضی اللہ عنہ سے زبادہ مجبوب روٹے زمین پرکوئی نہیں مقا۔ اس کے قبل کرمیر سے ادران کے در میان جو کچھ روٹما ہوا ، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایک خلیفہ ہوگا جوا ہے زمانے میں دوٹے زمین پرسب سے بہتر ہوگا وران کا ایک فایسفہ ہوگا ہوا ہے جس کو اسمان والے

جانتے ہیں اور اس کی علامت بریموگی کدان کے زمانے میں تعلیوں کی کثرت ہوگی باطل مط مائے گا ورحق زندہ ہوگا۔ وہ صالح توگوں کا زما نہ ہوگا۔ ان کے سر بلت میول کے اور و دان کو دیکھیں گے ۔ " مراواس سے حضرت امام مهدى بن" عالم اور ابن بخاری نے بروایت سفام بن محدان کے والدسے روایت کیا ہے کوشن بن علی رضی اللہ عنہا کوحفرت امیر معاویہ سے سالانہ ایک لاکھ عطیہ ملنا تفاتوا بك سال ده وظيفه كسي طرح رك گيا حضرت حن وتبي المياعة شايل تنگدسنی کاشکار مہوئے ۔وہ فرماتے ہیں کرتنم ووات منگوائی تاک معاوم كوخط مكعون اوراس ابنى يادول فى كراول عصريس خاموش بوكيا يسب بی نے رسول اکرم صلی النهٔ علیدولم کی خواب میں زیارت کی توآپ نے مجھے فرمايا كحسنتم كيسه بوءيس في عرض كياء آباجان بمتر بمون اور وظيفر عي ماخركي شكايت بهي كى تو آب نے فرا ماك توروات منگوا كرا بنى جىسى مخلوق كوخط مكھ ريا تھا تاكراسكو باود وافى كوائے ميں فطرض كيالان يارسول الماصلي المعالية والم توهويسك طرح كرون ؟ أتخضرت في فرما ياكريه كهو-العربير الني اميد وال و ساور اینے سے علاوہ کی تعامیدی مثا وے حتی کہ میں بر سے سواكسى سے اميد نر ركھوں ۔ا سے الله ميرى قوت سي اضا فر فرما حوكر كم عقلى کی وج سے کمزور ہوگئ ہے تاکہ اس کی طرف میری رغبت نہ جائے اور مذمیر ا سوال اس کو بیسنے سکتا ہے اور نروہ میری زبان پر جاری ہوسکتی ہے ا ور حو تونے اولین و آخرین کو یعنین کی دولت مرحمت فرمانی ہے۔ اسے رب العالمين عجم بھی اس کے لئے خانس کرلے حضرت حن رمنی الماع: فرماتے ہیں سم بخاریس نے مکل ایک سمفتہ سمجی یہ د عانہیں کی تھی کہ مجھے بندرہ لاكه كا فطبيعة حضرت معاوير وشى التهعنه كى طريف سے مرسله مل كما ليس ميس نے کہاکہ تم تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جواینے مذکورین کا تھجی فراموش نہیں

فرما آا اور نداس کی و عاکور و فرما آئے ۔ یھریس نے دوبارہ خواب میں سرکار و وعالم صلی التہ علیہ وسلم کو دسکھا۔ آپ نے مجرسے دریافت فرما یا۔ اسے حسن اب کیسے ہو یوض کی ۔ یارسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم "بہتر ہوں۔ اور اپنی ساری بات بیان کی ۔ نوفر مایا۔ اسے میرے لخنت عجر بیٹے ، اسی طرح ہوا پنی امید کو خالق سے وابستہ رکھے اور مخلوق سے امید نہ رکھے نو اس کے ساتھ اللہ تھا لیٰ الیسام عا مل کرتا ہے۔

محمرين محووا ملى اپني تصنيف نفائس الفنون مين ذكر كرتے بين كرحفرت معاویہ رصنی الماعنہ کے یاس حضرت علی رضی التاعنہ کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ حضرت على خارك تسم شير كى طرح تقے يجب آواز لكاتے تھے اور حب ظاہر ہوتے توجاند كى طرح -جب عطا وُاكرُم مِرات توباران رعمت كى طرح بوت تق. بعض حاصزین نے دریا فت کیا کہ آی افضل ہیں باعلی ؟ فرما یا کرحضرت علی کے چندنقوش بھی آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ بھروریا فت کیاگیاکآپ نے علی سے جنگ کیول کی ؟ فرما یا کہ حکومت و بادشاہت بے فیر ہیں ۔ تھر فرما یا کر حوحفرت علی کی مدح میں ان کی شایان شان شعر سنا نے میں اس کو مرشعر کے بدلے ہزار دیناراندم دول گا سیناتی حاض بن نے شعرسنا نے اور حضرت معاويه فرماتي تففي كالي حنى الله عنه تحجر سدا فضل بين - كفير حفرت عمر بن عاص رضى المدعنها نے كئي شعر سرے يجب وه اس شعر سي سينجے-هوالبناء العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب حضرت معاويرت التعندني المتعندني المستمرار

دینارمرحمت فرهائے۔

صواعق محرقديس ب كرحضرت معاويد رضى الشعند في ضرار بن جره س كهاكه مجيح حضرت على فنى التاعذ كے اوصاف سناؤ انبوں نے كماكر عجيے معاف فرمائين -آب نے فرمایا - میں تنجے تھے وتیا ہوں ۔ بھرانہوں نے کہاکاتھم نجار مفرت علی کی غایت نہایت بعیاتی بہت قوی تھے۔ وہ فیصل کرنے کے الى تقے مدل يرمبني حكم ويتے تھے ۔ ان كے جاروں اطرات علم كے فوار سے مجعوطنے تھے ۔ حکرت ان کی زبان پرلولتی تھی ۔ دنیاا وراس کی زنگینیوں سے وحفت زدہ رہتے تھے۔ رات سے انہیں موالست بھی اوراس کی وحشت وتهنائى سے بھى محرت ركھتے تھے۔ وہ بمشدروتے رہتے تھے۔ لمبىسوچ ركفتے تھے ۔ مختصر لباس ركھتے اور كھا نابھي معولى كھاتے - بارے درمیان سادگی سے رہتے بھارے سوال کا جواب ویتے اور سورے ملانے برطے آتے ۔ قسم بخدا۔ اتنی قربت کے باوجود ہم میران کی السی بدیت تقی کہم ان سے کلام بھی نہ کرسکتے تھے۔ وہ دہنی کھائیوں کی تعظیم کرتے،مساکین كو قرب بخففة - كوئى شدز دراينے ناحق كے لئے ان كى حايت كى توقع نہيں كرّا عقا ورضعيف ان كے عدل سے نااميدنہيں تھے۔ بعض مواقع مريس نے ان کو دیکھا کہ جبرات جھاجاتی ، ستارے و دب چے ہوتے توات ا بنی دارهی شرلین کو بچرائے ترب ترب کررور ہے تھے اور مخرونین کی طرح آه وبكاكررب تصاور فرماتي اسعا اين شوق كا دهوككسياور کودے۔ هیہات هیمات رجابیں نے بخفی بن طلاق دے دی کھی بھی تیری طرف رجوع نہیں کروں گا۔ کیونکا ہے د نیا تیری عرقلیل سے گر يتر يخطرات كثير بين - آه ، آه توشهم ہے، مسافت و ور ہے اور راستہ وختناک ہے۔ یہ ا وصاف سنتے ہی حضرت معاور رضی اللہ عندرونے

مگ گئے اور کہاکرالٹ تعالی حسن کے باب پر رحمت بے پایاں فروائے۔ وہ واقعی ایسے ہی تھے۔

ایک آدی خلیفہ را شد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت الساد کی ختی میں ماضر ہوا اور اس نے بنہ بد کو امیر المومنیان کہا تو آپ نے اس کے کوڑے مگوائے اور ووسری دفعہ کسی نے امیر معاویہ مشی اللہ عندی ہجو کی تو آپ نے اس کو بھی کوڑے مگوائے ۔

ابن عساكرب وضعيف حضرت عبدالته ابن عياس فنحالة عنه سے روایت کرتے ہیں کرمیں حضور علی الصلاة والسلام كى بارگاه بين حاضر بخا يحفرت الوكر صدلي ، حضرت عمر فاروق بحفرت عثمان غنى اورحضرت معادبه رضوان الترتعالى عليهم جمعين بعي مصر ضرمت تق ك حضرت على وشى الداعد حاضر خدمت اقدس بوف يحضور عليد السلام في حضرت معاویہ سے دریافت کیا ۔ کر کیا تمہیں علی سے حبت ہے وعض کیا۔ بال رسول الله بهرآب نے ارفنا وفرما یا کرعنفریب تمہارے درمیان جیفیش موگی حضرت معاوير في عرض كيا - يارسول النه صلى الله عليه وسلم اس كالعدكيا بہوگا؛ فرما یاکدالتہ تعالی کی رضامندی اورعفو -حضرت معاویہ نے عرض کیاکہم قصائے الہی بیرنا راصنی ہیں ۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ولوست اوالله ما اقتتلوولكن الله يفعلمايريد الثامنة عشر إصنى التاعنها سيمتعلق بدارشاد كرامى مي كرشا يدان کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جاعتوں کے مابین صلح کرادے۔

حفور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کارشادگرای ہے التاسعنه عشر بہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنوامیہ کا ایک فرو ہوگا اور اس کو میز مدرکہا جائے گا ۔اس کو رؤ بانی نے اپنی مسند میں حضرت البرور داء سے رواست کیا ہے ۔

الوظلی" صیح خالباً الولدیلی ہے" نے بسند ضعیف حضرت الوعبید و رضی التاعنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے جصنور علیہ السلام نے فروا یا کہ میری امت انصاف برقائم رہے گی یوٹی کہ بہلا شخص جواس میں رفتہ ڈالے گا۔ وہ بنوامیہ کا ایک فرد مہو گا اور اس کویز پدکہا جائے گا۔ بس یہ بات اس اس چیز میہ و لالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی التاعنہ نے سنت رسول کی کوئی شالفت نہیں کی ہے

حضرت الوسرسره سے مرفوعاً روابیت ہے یحضور علیہ انسلام نے فرمایا کسن سنتر سہری کے شروع سے التا تعالیٰ سے بنا ہ مانگوا ور نوجوان جھوکروں کی حکومت سے ۔ " رواہ احمر "

سنده سال بدمراد ہے اور نوجوانوں کی امارت سے مراد مزید کی بروہ
ایشی کے ستر سال بدمراد ہے اور نوجوانوں کی امارت سے مراد مزید کی امارت
ہے اور اولادیکم اموی کی حکومت مراد ہے اور لوگوں میں سے بات بھیلی ہوئی
ہوئے حضور علیہ السلام نے بزید پر کو دیکھا تھا جبکہ حضرت معاویہ اس کو اٹھا نے
ہوئے تھے۔ آپ نے فرما یا تھا کہ ایک جنتی نے ایک جبنتی کو اٹھا دکھلیے
مگر سے بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بزید توحضرت عثمان عنی رضی اللہ عن کی
مگر سے بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بزید توحضرت عثمان عنی رضی اللہ عن کی
ملر سے بات کے دور میں بیدا ہوا تھا جیسا کہ ابن اثیر نے اپنی جا مع میں ذکر

حفرت اميرمعا وبهرضى التاعيذكي وفات كاقصه المكملة عشرين صاحب شكواة قرماتي بي كرحفرت معاوير ضحالة عنهم ارسال كي عمر بين ماه رحب بين بحقام ومشق قوت بوتي- اخري عمر بين آب كولقوه موكيا بقااور ووايني عمركة اخرى آيم مين فرما يا كرتے تھے كانس بين قريش كے ايك فردكى طرح ذى طوئى ميں رستاا ورسلطنت و حكومت كونظر بعجر ويكيفة كى نوبت ہى ندآتى يحفرت معاويه رضى الت عندك ياس حضورعلي السلام كى ايك تهميند، ايك جاور اور هف والى" ایک فتمیص اور کچھ بال شرلف اور ناخن تھے۔ آپ کی وصیت تھی کہ مخصرسول المصلى الشعليه وللم كى المح تيص مين كفنا نا اوراسي حيادر تمرلف میں لیٹا نااور تہبندمیری تحربرلسید دینا ۔ مجرمیرے ناک کے نتحفنون، بسنیانی اور با مجمول میں یہ بال اور ناخن شرلف رکھ دینا بعاران عُصالتُ ارتم الراحمين ك حضورسي بيشي كردينا . ام) الانكمرام مالك على الرجمت كا قول ب كدكوني الحادى عشرون فتحص اصحاب النبي سلى المعليدوم مثلاً الوسكر، عمر ، عثمان ، معاور ، یا عمروین عاص رضوان الته علیهم اجمعین میں سے کسی کو بھی گالی دے یا ابسا ولیا کہے تو وہ تھلی گراہی برہے یا کفریر ہے۔اُسے قتل کیا جائے گاا وراگر گالی کے علاوہ کوئی اوربد گونی كرتا ب\_" اعتراض كرتا ب" تواسع جرتناك مزادى مائي. در صوائ دقي»

فصل: صلح کے ذکر میں ہوکہ معجب زہ ہے حضرت الو بجر ثقفی رہنی التاعنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کھیں نے منبر تمرلف پر محضور علیہ الصلواۃ والسلام کوجلوہ افروز دیجھاا در حفرت اما تسن رصنی المیاعنہ آب کے پہلومیں تھے۔ آب ایک وفعہ ا بنے صحاب کو دیکھتے اور ایک وفع محفرت حسن کو دیکھتے اور فرماتے کو میراہے بٹیا مردار سے اور امبید ہے کہ ان کے وربیعے سے اللہ تعالیٰ و ورائیے گروموں میں صلح کراد سے گا۔

انبی حضرت الویجرہ تعفی سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم سلی الله علیہ وکم

ہیں نماز بڑھا تے اور حضرت حسن بجینے میں آتے اور حضور علیہ السلام کی
گرون اور لیٹیت ہر مبیٹے جا تے جب کر حضور سلی الله علیہ وسلم سجد سے میں

ہوتے تھے۔ ہجر حضور علیہ الصلواۃ والسلام سجد سے آمیستہ آمیستہ مرافعاتے

متناکہ ام حن کو نیچے امار دیتے میں بہ نے عرص کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اس بچے سے پیار فر آتے ہیں اتناکسی ووسی بیار فر اتے ہیں اتناکسی ووسی بی سے بیار فر اتے ہیں اتناکسی ووسی بی سے بیار نہیں فر ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کرمیرے دنیا میں یہ بھول

بی سے بیار نہیں فر ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کرمیرے دنیا میں یہ بھول

ور بہرت بڑے کر وہوں میں صلح کرا دے گا ۔ بیا بن ابی حاتم کی روایت ہے دو بہرت بڑے کے دوایت ہے دورتھے ہے اور تقریباً البی بی روایت بسندا حریس ہے۔

ور تھر بیا آلیسی بی روایت بسندا حریس ہے۔

حفرت سن بھری رحمۃ السّٰ علیہ سے جامع الاصول میں روایت ہے
اپ فرماتے ہیں۔ قسم مخدا حفرت سن بن علی ضی التّٰ عنہاریک بہار جیسا سشکر
کے حفرت سیرناامیر معاویہ کے مقابلے پراگئے توحفرت عمرو بن عاص نے
حفرت معا ویرضی السّٰ عنہ سے کہا کہ میں ایسے دومد مقابل شکروں کو دکھی رہا
ہوں جو ایک دومرے کو قتل کھے بخیروالیں نہیں لوّ ہیں گئے بحفرت مساویہ
نے فرمایا۔ قسم مخدا، وہ دونوں سے بہتر ہیں۔ اسے عمرو تو دیکھ کہا گروہ ان کو

قتل کر ڈوالیں تو بھیرا مورسلین کی نگہبانی کے لئے کون رہ جائے گا؟ عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ بچیں کی دیکھ بھال کے لئے کون رہ جائے گا؟ کھیر حفرت معاویہ نے قریش کے دوآ دی حضرت عبدالریمان بن تمرہ اور حضرت عبدالدین عامرضی الدیا عنہا کو حضرت اہم حسن ضی الدیا عنہ کے باس جیجا بینا نخیہ یہ دونوں آپ کی خدمت میں گئے ادر صلح کی درخواست کی بحضرت حسن بن علی نے ان دونوں سے فرما یا کر ہم بنوعبدالمطلب کواس مال میں سے بہت کچھ وصول ہو جبکا ہے اور سے امت ایک و وسرے کا خون بہائے بیر لگی ہے پس آپ نے صلح کرلی ۔

ملاعلی فاری مرویی شرح مشکواہ شرلف میں" ذخائر" سے تقل کرتے ہوئے لكھتے ہیں۔ الوعم وفر ماتے ہیں كرحفرت على كرم الله وجهر جب تنهيد موتے تقے تواما اسن رضی المع عند کے ماتھ مرحالیس مزارے زائد لوگوں نے بعیت کی تھی اوراس سے پہلے وہ لوگ آپ کے والد کے ابتدیر معت علی الموت كرييح تقع اوربه لوك حفرت على رمنى التهعذ سے بھى زيادہ حفرت الم حسن صى التاعذ كے فرما سروار تھے يس حضرت صن عراق، ماورالنبر علاق خراسان میں سات ماہ تک خلیفہرہے بھے حضرت معاویہ نے ان کی طرف اور انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف میٹی قدمی کی اور سوا کے مسطح میدان میں و دنوں نشکر جب من سامنے صف الد ہوئے نوا ما احن نے دعیما کوب مک ایک نشکرد وس سشكر كاصفايا ندكرد سيكسى كوغلبه عال نربوكا رس آب في حضرت معاويه كو مکھاکہ وہ خلافت ان کے میرو کرتے ہیں مگراس شرط پر کرآب الی مدین ال جازوعراق كي كسي ايك أدى سي مي كن قدم كى بازيرى بنين كري كي خصوصاً ان امور کے سلطے میں جرمیرے والد گرای کے زمانے میں ہو چکے ہی توحفرت

معاویہ رضی المدعنہ نے حواباً انکھا کہ یہ نوقیاس میں بھی نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ مضاویہ منظورہے مگر قبیں بن سعد کی نہیں اس لئے کہ بچھ وہ جہاں بھی ملا تومیں اس کی زبان اور ہاتھ کا کا اللہ اور گا یہ حضرت من نے دوبارہ اسکھا کہ اگر الیمی بات ہے تو بیں آپ کی بیویت نہیں کروں گا یھے حضرت معاویہ نے ان کے باس ایک سفید کا غذروا نہ کیا اور کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق تمرانط ملحق ، میں اس کا با نبدر ہموں گا ۔ جہانچ ان دو نوں کی صلح ہمو گئی اور حضرت معاویہ کے بعد امر خلافت ان کے سیرو ہموگا جس کو حضرت معاویہ کے احدام خلافت ان کے سیرو ہموگا جس کو حضرت معاویہ فی کے احدام خلافت ان کے سیرو ہموگا جس کو حضرت معاویہ فی کی اللہ عز نے قبول کر لیا ۔

حضرت معاویرتی الناعند سے مرفوعاً روایت ہے بعضور علیہ السلم نے مرمایا۔ معادیر اگرام خلافت کے تم والی بنوتو بہنیہ الناسے ڈرنااور انصاف کرنا بحرخ معاور فرماتے میں کہ بیشہ مجھے یر گمان رما کہ میں حصور علیا لصلواۃ والسلام کے فرمان کے مطالبق اس آزمائش سے لازماً گزروں کا بہاں تک کہ میں اس آزمائش میں مبتلام وا۔ «رواہ احمد مبیقی"

عفور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے فول کے مطابق مسلمانوں کی دو فکتہ عظیم جاعتوں برجب تم نظرونکر کرو کے توتم ہر دو بڑی ب جاعتوں کومعظم ومکرم یا وُگے اور عظیمت وکرامت ہی ان بردلالت کرتی ہے۔

## حضرت معاوير بطعن اوران كحجوابات

جان لے کہم حضرت معاور وو مگر صحار کرام علیم الضوان کے معصوم ہونے کا دعوی نہیں کرتے کیونک معصوم ہونا انبیاء و ملائکہ کے ساتھ متعقق ہے اور انہی کے خواص میں سے ہے جیسا کرمرام الکلا فی علم الکلام میں اس ك حقيق كى كئى ہے۔ اس كے ساتھ ہى انبيا وكرام سے جوباتيں سهوا ياطبيعت بشرب سے صادر ہوتی ہیں ان کو نسیان کہا جاتا ہے لیکن ان کانام زر افغال رکھنانہ یاوہ افضل ہے اوراگر الیم کوئی بات کسی ایک صحابی رسول سے صا در جوجائے جوان کی شایان شان نہیں تو سیعیدا زام کان نہیں اور تھر حفرات صحابه کرام کے مابین اختلافات وجنگیں مہدیش نیز ایسی با لوں کامدور مواکر من می غورو فکر کرنے والوں کو چرانگی موتی سے مگر مارے مذہب المسنت وجاعت مين صدورجراس مين تاويل كرنے كى كوشش كى حاتے ادرجہاں تا ویل مکن مبی نہ مہر تو وہاں ایسی روایت کورد کرنا وا جب ہے۔ نبرسكوت وطعن سے كريزيجى واجب سے اس لئے كرالتا تعالى في طور بران حفرات صحابہ سے مغفرت واجھائی کا وعدہ فرما یاہے۔

ا در حدیث رسول مقبول سلی الته علیہ وسلم میں ہے کہ ان حفرات کو
اگٹ نہیں کرے گی ا در حجران کے باہمی تنا قضات بمز نقید کرے گاس
کے لئے سخت ترین وعیدہے ۔ بس جلد اصحاب رسول سے حن ظن رکھنا ا در
ان کا ادب کر نا تمامسلمانوں پر واجب ہے ۔ بیمسلف صالحین محدثن کا
ادراصولین صدیت کا مذہب ہے ادر اسی پر شبات قدمی کے لئے تم الته تقالیٰ
سے سوال کرتے ہیں ۔

اکنر لوگ حضرت معاویدرضی الباعد پر طعن کرتے ہیں اور شایداس بیں سکمت ہے کہ ان سے کوئی بات ہوگئی ہموگی، اور البات الی نے اسراوہ فرایا کہ آخر دنیا تک ان کے لئے اعمال صالحہ کا کوئی سلسلہ جاری رہے قریب ہے کہ جس بیز کوتم محروہ جانو وہ تمہارے لئے بہتر ہمو۔ بہلاطعیٰ اسفرالسعادہ میں اعتراض کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے بہلاطعیٰ اسفرالسعادہ میں اعتراض کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح مدسیت نہیں ہے اور اسی طرح بخاری نے ابن ملیکہ کی صدیت پر " مقولہ ذکر می اویہ کا باب با ندھاہے۔ وگر صحابہ کی طسب کی صدیت بی ماری با ندھا۔ فضائل ومناقب کا باب نہیں با ندھا۔

اس سلط میں پہلے دو حدیثیں گزر سکی ہیں۔ ان میں سے بچواب ایک مسئداہ اصحری اور دومری سنن توبذی کی ہے۔ ان میں سے اگر عدم سحت سے عدم تبوت مراد ہے تو یہ مردو د قول ہے جدیا کہ ندش کے ما بین ہوگز را اس میں کوئی ترج نہیں کہ اس کا دائرہ بہت تنگ سے اور بہت سے احکام و فضاً کل احادیث حسان سے ہی تابت ہیں کہ نوکم احادیث حسان سے ہی تابت ہیں کہ واحدیث بہت کم ہیں ۔ بھیر جو حدیثیں سنن اور مسئد میں ہیں دہ

درجہ حسن سے کم نہیں ہیں نیز فضائل میں صدیث ضعیف برعل کا جواز نن حدیث میں منعین ہو چکا ہے۔ روایت حسن کی فضیلت نواپنی حکم میں نے تو بعض کت معتبرہ میں صاحب میزان اہ م مجدالدین ابن افیر کا یہ قول و کھا ہے کہ مندا جا میں فضیلت معادر یکی حدیث صحیح ہے مگراس وقت وہ کتاب یاد نہیں اگری ہے اور عیر شیخ عبدالحق محدث و لہوی نے بھی شہر حسفرالسعاوہ میں انصاف نہیں کیا گویا کہ انہوں نے کلام مصنف کا اقرار کر لیا ہے اور دو سرے قعصبات ہم تعقب کی طرح اس بیر جی انعقب نہیں کیا۔

تبخاری کے اس فعل کا جو آب یہ ہے کہ ان کا تفنن فی الکلا ہے۔ اسی طرح مجاری نے اسامہ بن زید، عبداللہ بن سلام ، جبیر بن مطعم بن عبداللہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے دفنا کل حلیلہ کو ذکر معنون سے بسی ذکر کیا ہے۔

دوسراطعی افی مسلم علیدالرحمت نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس دوسراطعی المی مسلم علیہ الرحمت نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عبار کھیل کو دمیں الرکوں کے ساتھ کھیل کو دمیں مشغول تفاکہ سرکار دوعالم صلی الشاعلیہ حسلم تشریف لائے ہیں میں درواز سے کے عقب میں حجیب گیا توحضور علیہ السلام نے بیار محبت سے مجھے کندھ برمرکا رسید فر مایا ۔ بھیر فر مایا جاؤ معاویہ کو میں ۔ اب نے فر مایا ۔ المہ تعالی اس کا بیطے نہ جرے ۔ بیس کیا اوروائیں آکر جواب دیا کہ وہ کھانا کھارہ سے بیں ۔ آپ نے فر مایا ۔ المہ تعالی اس کا بیطے نہ جرے ۔

 الله تعالی اس کو موجب رحمت وقدرت بناد ہے کا۔ جیساکرا مام مے
فرا بنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے " باب وہ شخص کرجس پر نجالا علیہ وسلم نے بعد اللہ علامت کی ہو یا بدوعا وی ہوجب کہ
وہ اس کامستحق نہ ہو تو یہ اس کے لئے باکیزگی، رحمت اور اجسر ہوں گی اور عجر اس باب میں فذکورہ الصدر حدیث لائے ہیں ۔
اور اسی میں حضرت بی بی صدلقہ رضی اللہ عنہا سے مرفو عاً روایت ہے بحضور علیہ السال م نے فرمایا ۔ ا ہے عالمت کیا تھے معلوم ہے کہ میں نے ایس نے کہا کہ اے اللہ بیں بندر ہی ہوں ایس جس مسلمان کو میں نے گالی دی ہو، لعنت کی ہو میں ابتدر ہی ہوں بین جس مسلمان کو میں نے گالی دی ہو، لعنت کی ہو تو تو اس کو اس می می خف باعث طہارت بنا دے ۔
اسی میں جفرت الوسر مرہ وضی اللہ عنہ سے مرفو عا روایت ہے ۔
اسی میں جفرت الوسر مرہ وضی اللہ عنہ سے مرفو عا روایت ہے ۔

اسی میں حفرت الجمریرہ رصی اللہ عند سے رفوعاً روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرطایا۔ اے اللہ میں بیری فرات سے عہد لین ا چاہتا ہوں اور تو اسس کے بھی برعکس نزکرنا۔ میں لباس لبشری میں مہوں۔ اگر کسی مسلمان کو افسیت دی یاکسی کو بیس نے گالی دی مہو، لعنت کی ہو یا مارا ہو تو آب اس کو اس شخص کے لئے رحمت واعث طہارت بنا و بنا اور روز حفر اس کو ابنی قربت کا سبب بنا دبینا۔ دومری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اے اللہ میں تحمد صلی اللہ علیہ وسلم "لباس لبشری میں ہوں مجھے بھی غصر احات التہ میں تحمد کر دوسرے لبشر کو غضر آجاتا ہے۔

اسی میں حفرت انس رصنی اللہ عنہ سے مرفوعاً مردی ہے حضور اللہ عنہ سے مرفوعاً مردی ہے حضور اللہ اللہ سے فیر ما یا کہ میں نے التلہ سے

ورنواست کی ہے کہ میں لباس بشری میں ہوں۔ راحنی بھی رستا ہوں جیسے وومر الشرراحتي بوتع بى عقدهي بوتا بول جيس وومر البنزخمة ہوتے ہیں۔ اس اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کے لئے بدعا کروں جب کہ وہ اس کاستحق نہ ہو تو تواسکو تحف کے لئے پاکیز گی اور روز حشرا ینے تقرب كاباعث بنانا يسالله تعالى حضرت معاديه رضى المعاعن كسامة السافر مایاا ورانبیس زمین کی سرواری عطاکی اور یا اتبائی کرم گستری سے ترمذى ترلف مي يوسف بن سعيد سے موى سے ك تيسراطعن جرحض ترلف مين يوسف بن سعيار سے رو مات الله الله عند حضرت امير معاوير ضي الله عند حضرت امير معاوير وسي عذى بيدت كريك تواكي شفن في كور عرورام حسن سيكماكم آی نے مومنین کا مذکالا کرویا ہے۔ یا یکہا کہ آپ مومنین کا مذکالا کرنے والے ہیں۔ امام حن نے فرما یا کرتو تھے برانہ کیرالتہ تھ بردھ کرے حضورعليه الصلوة والسلام نيبني اميه كواين منبر مرفروكش وتحيمانو آب نے اس کو احیان محجا۔ بس سورۃ کو نرنازل بوئی۔ اے محدینی ایک جنت مين ايك نهرب اور سورة ليلة القدر نازل بوئى - خارمن المت شهد تك را عي بنواميرآب كے ليدا كر بزار ماه تك محمانی کریں گے۔ تاہم بن فعنل کہتے ہیں کہ ہم نے بنوامیہ کی عمرانی کی مت تخنینه سگایا توواقتی ایرے ایک سزارماہ بوئے۔ مذکم نذربادہ " انتهی اما ابن الاشرائي عامع مين فراتے ہيں كرية راسي سال جار ماہ بوتے ہيں۔ اما حسن كى الميرما وبرس سعبعيت حضورعليه السلام كيروه فرمان كتيس میال بعد بعری اوران کی حکم انی الوسلم خراسانی کے باتھوں ختم ہوئی بس بر لُوَّل ٢ ٩ سال بوئے۔ اس میں سے حضرت ابن زمیر رصنی المتَّعنہ کی خلافت

کی مدت آخرسال آمد مهیدنے نکال دیئے جا بیٹ توبا تی ایک بزار ماہ رہ جاتا ہے۔ اور حفرت عمران بن تصیبن رضی الله عنجاسے منقول سے کر حفنور علیا السلام نے بروہ فرما یا اس حال میں کہ آپ تین قبائل کوا حجا مجھتے تھے دا) بنو تقیعت ۲۰ بنو عنیفہ (۳) سنوامیہ ۔ " تر ندی "

بواب المعلقا بنوامیدی ندمت مقصود نہیں ہے کیونکہ مخورے میں الماع ندوامیدی ندمت مقصود نہیں ہے کیونکہ مخورے متان غنی رضی الماع عداو نظیفہ المسلط محدوث عربی عبد العزیر رضی الماع عدوو نوں شامل ہیں اور وو نوں با جماع الم سنت ان الہدی ہیں اور حضور علیہ السلام کی ناگواری کا باعث نیزید بن معیاویہ بن زیاد اور اولاو مروان بن محم ہے تعینی یوسنت رسول کے می لعن سے اور اصحاب رسول وآل رسول کو انہوں نے ایڈ اور کی اور حضرت حسن رضی المدع عد کام عضووں ہے کہ امر خلافت کا نجامیم کی طرف منتقل مونا نوٹ تھ تھ کے الم خلافت کا نجامیم کی طرف منتقل مونا نوٹ تھ تھ کے لئے المتا کی طرف منتقل مونا نوٹ تھ تھ کی ہے۔

مسا مترون میں حضرت سعارت ابی وقاص سے مروی پروخت اطعن میں حضرت سعارت ابوسفیان برخی الترعنی الترعنی الترعنی الترعنی الترعنی الترعنی کوسب و صفرت سعارے باس آئے اور کہا کہ تھے ابوتراب مصفرت کی کوسب و سنتم کرنے سے سرچرز نے منع کیا ہے ۔ سعد نے کہا کہ جب تک معنو میلی التی علیہ ولم کی فروائی ہوئی ان کے حق میں بین باتیں یا دہیں ۔ میں ان کو سرگر میں بین باتیں یا دہیں ۔ میں ان کو سرگر مرا با بنیں کہوں گا ۔ لیس ان باتوں کا ذکر کیا دا محضور علیه السلا انے فروایا کو میں تحقی می کر کے میں جن بی اسلا سے تی می کر میں جن السلا سے تی میں میں جن السلا سے تی میں میں کو میں کو علا کروں گا جو

الله اوراس کے رسول مفتول سے محبت کر تا ہوا ورالله تعالی اوراس کارسول اس سے محبت کرتا ہو رہ ، بجب آیت مبابلہ نازل ہوئی توصور علیہ السلام نے علی ، فاطمہ بحسن اور حسین رضی الله عنہم کو بلایا اور فرایا اے الہی رہیں میرے الی بیت انہا کی مختصاً " اوراس میں شک نہیں کہ حضرت علی کی برائی کا کہنا کھلی غلطی ہے ۔

جواب جواب من حطادا ورسارے اجتہادی صحت ہے یا پے کرا بنوں نے قوم کے کچھ میں خطادا ورسارے اجتہادی صحت ہے یا پے کرا بنوں نے قوم کے کچھ لوگوں کو حضرت علی کو سُرا مُعلاکہ نے سنا تو جا جا کہ حضرت سعدرضی الشاعنہ کی زمانی حضرت علی کی فضیلت بیان کراکے لوگوں کو اس سے بازرکھیں اصل بات بہنیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کرم الساکوگالی دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ صفیقت یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کرم الساکوگالی وینے کا حکم نہیں ہے بلکہ سبب مانع وریا فت کیا گیا ہے اور حضرت علی کو ان کی کسینت الوتراب سے ذکر کرنا یہ کوئی تضیع نہیں ہے اس لیے کو ان کی کسینت الوتراب سے ذکر کرنا یہ کوئی تضیع نہیں ہے اس لیے کریے تو آپ کی ہے نہ دیرہ کشیت تھی ۔

عضرت معاویر کے دور میں بدعات کاظہور ہے۔ پانچوال طعن اوراس برسب سے بہلے فیصلہ حضرت معاویہ نے کہا نیز سوطی فرماتے ہیں کر حضرت محاویہ نے سب سے بہلے خصی" ہیچر لیے" لوگوں کو خادم بنایا اورسب سے پہلے اپنے بیٹے کو ولیجہد بنایا ۔

حفرت ابن عباس ومنى التاعنهاكي شهادت كعطالبق مفزت جواب معاديم بتهد سق فطاء ووسواب كوالته بي ببترجاناب بيرانهول نعينيد كوابل سيت سيحسن سلوكى وصيت فرمائي مقى جس كواس نے بورانه كيا الحرحسن بن على رضى الماعنها زنده موت اوجب وعده امر خلافت البيس كيميرو موراً -جيماطعن ا حفرت معاويد في حضرت حن بن على كوزم ولوايا -یربہت بڑا بہتا ن ہے اور مرزخین کی الیی خرافات الى تومعتم على منيسي \_ -تفقارانی کی شرح الحنیم می مذکورے کر حضرت معاویر ساتوال طعن بیار سقے توحفرت اماحسن عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیٹے تومعاور نے ان کے سامنے یا انتخار شرعے۔ وتجلدى مسامتين اطهد، انى لويب المهولا اتفعضع واذالمنية انشبت اظفارها ، المنيت كاتمية لاتنفع يرروابت غيرج عادراكرت مكر كعيى لياطف أواك جواب س کوئی تھے بین ہے کاس سےمراد حفرت حن عليداللام بي بحرل -، كدوه حفرت عن كروسال يرفوش بوخ تاريخ التفوالطعن ابن خلكان مين مذكور ب كراسي روز حفرت ابن عباس مضى التاعية حضرت سيدنا معاويركي باس كي توانهجون في كهاكه آپے الى بت ميں ايك بيت بڑا سانخ ہوا ہے۔ ابن عاس نے كہا

هے علم نہیں، مراک کوسی نوش دیجیتا ہوں۔ مورضن حاطب الليل بي اورا گرت ايم كر بعي اس توكن ب جواب ان کی نوش کسی امردیگر کی وجرے ہے۔ مفرت عاررضى المرعن كالع حضورعلي السلام كاتول لوال طعن عركفي افي رو قتل كرے كا - "مم" ا بل سنت کا اج ع ہے کے جنہوں نے حضرت علی کوم الت وجبرالكريم برسوطائكى وداما حق يرجر عانى كرف وال يس مگريد بغاوت اجتمادي عقى حوكه ان برمعات ب، ملاعسلى دارى شرح مشکواة ميد و كركرتے بين كرحفرت معاوير وضى الله عداى مديث كى ية تاوىل كرتے تھے كہ بهارا گروہ تو ٹون عنّان رصى النّاعة كامط الدكرنے جنك صفين مين حفرت على كا قول اعبارت مخدوف دسوال عن ہے، قاضی میندی حفرے علی کے دلوان کی ترحین ر گان کیا ہے کرائتر سے مراد حفرے معاوم بن اوراس کی تائیکر میں وه ميت ذكرى ہے ومورة كوركن دلكاسے رولوان حضرت على سے المشعد منسوب سے تو كم جواب وصع وتحريف مي عزب المشل ، برلفترسلم مي نہیں مانتے کر نتارج نے جوذ کر کیا ہے دہی مرادصاحب ولوان کی ہے اس برکیا جت ہے کہ دوسرے برقاضی شارع جیسے لوگ برائی کریں، اور محر خليف لطور تعزركسي تحف كوسب وشم كرسكما مع جبك دوسرول كے لئے برجائز نہيں، جا لجلہ سي ان اكامرے ما بن طعن بالسنان

ر تلوار " وقوع پذیر مجرا ہے تو زبانی طعن تو بہت ہی کم ہے مگریکی دو برق کے لیے جائز نہیں ۔ اگر دو بھائی ایس میں سب کوشتم کریں توکسی دو برت کر جائز نہیں کہ کسی ایک کو گالی دے ، اس ہے بہت سے اعتراضات کا جواب واضح بوجانا ہے ۔ ان میں سے زفیشری اپنی کشاف میں حضرت عبدالرحمان بن حسال بن نابت رضی الذاعذ کا یہ تول نقل کرتے ہیں ۔ الاسلام و ماں قامن حدید کا یہ تول نقل کرتے ہیں ۔

ے الابلغ معادیة بن حرب ۱۶ میرالظالمین سنا کلامی مدادیہ من حرب کومیری بریات بینجا ووکروہ ہم پرطلم کرنے والوں کا

میملی بات یرکد کیا پیشعر نابت بھی ہے یا کہ موضوع ہے اور فحشری نے تواپٹی تفسیر میں السی احادیث نقل کی ہیں جن کے بطلان برکسی کوشک مجی نہیں اور اعتزال ورفض توا کی ہی وادی سے ہیں۔

ان میں سے ایک امام سلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحان بن عبد در کھیج
سے دوایت کیاہے۔ وہ کلام طویل ہے۔ اس کی تلحقی سے کے حضرت عبدالہ
بن عمرو بن غاص رضی المرعنہ انے کو در کے سائے میں ببطیعہ کر بہ صدیت مرفوطاً
بیان کی کرجوا ما ہر حملہ کرے تواسے قتل کرو ور عبدالرحمان نے ان سے کہا کہ یہ
تیر سے بچا زاد معاویہ بیں جو بہیں ایک و و سر سے کا ناحق مال کھانے کا اور
ممل کر نے کا تکم ویتے ہیں عبدالہ کچے و ریاضا موش رہے بھر اولے کوالہ تعالیٰ
مما کل کا عت میں اس کی اطاعت کرواور معاصی میں اس سے بچو۔ و راصل
مما کل کا مقصود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس احتہادی خطا کا اظہار
مما کل کا مقصود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس احتہادی خطا کا اظہار
مما کل کا مقصود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس احتہادی خطا کا اظہار
مما کی طرف سے بوتی تھی۔

كى ايك دوكوں نے ذكر كيا ہے كرمحدث جليل الدوراتين كياد موالطعن المدنسائي في الرينام سيسوال كياكر بمين فسلت معاویرفی البیاعذی کوئی حدیث سنایش - انبوں نے کہا-لارست بع الله بطنى الله ان كالبيط يز معرے كے علاوہ مجے کوئی دریے معلوم نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے " کیا معاور اس براضی نہیں کہ متساوی حیوٹ جائیں، وہ فصلت ڈھونگ ہی لیں الل فام نے ان کوماراکہ وہ بھار ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ الى شام كے سوال كامقصور عقا كروہ حضرت على كم الله وجرم يحفرت معاويدضى الذعنه كى ففيلت بيان كرس بس وهسوائے اوب کے باعث ناراص بو گئے۔ یہاں تک تواص تھا مرح وه صحابی برطعن میں صدسے بڑھ گئے توانبوں نے مارا بسے حال بشر سے خطا ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کرنسائی کی اس سے مراوحض ما در رضى الماعدى مرح بوجيساك كرز حيكا سي عيراس فبيل كحكات وحفرت معادیہ کے لیاموس پاکٹر کی اور اجرور حمت ہیں گر ایل شام اس کے مفهوم وتعجه يامير اتهول قيسوجاكه اس محدث في معاويه رضى الدعندكو حفرت على صنى المعند يرترجع كيون وى ريس دين جمالت كياعث انهول نے اس محدث کومارا۔

اکٹر صیحے اور سن روایت میں الیے در کول کے لئے مار ہواں طعن اللہ عنہ مار کور ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھیں یا ان سے جنگ اللہ یں۔ سے بغض رکھیں یا ان سے جنگ اللہ یں۔

حضرت على سے تواليے حضرات في على جنگ كى ہے جن كا جواب اختى ہونا قطعى ہے مثلاً حضرت بى بى عائشہ رضى المداعد، عضرت طبحه وحضرت نرميرضى المدعنها بيس - بس احاديث وعيد كوريغير صحابہ برخمول كرنا واجب ہے حروريكى مثل - ياان احاديث كومتعصب اور غير مجتمد كے لئے محفوس كرويا جائے -

تين سال كى عديث بوكر مضور عليه السلام كفام حفرت فيرسم الطعن الفيذرض الترعند سيمرفه عامردي بي كرفلانت مرن تيس سال بوكى المعجر طوكبيت بوكى الهيم وه فرماتے تھے، خلافت الويجرضى المرعندك ووسال، خلاقت عمرضى التاعد كوس سال افلات عَنْ ن صِي التَّهُ عَنْ ك ١١رسال اور خلافت على صَى التَّهُ عَنْ ك حيم سال إور تیس سال بوتے ہیں " یہ روایت مسنداحد، ترمزی، الودادر، نسانی کیہ مسندا حديتمرمذي ، الولعلى اورابن حيات كى روابيت سے مصنورعليه السلام فے فرمایا کرمیرے لورمیری امت میں خلافت میں سال ہوگی اجدا زاں ملوكبيت بوگی ا ور تخاری نے تاریخ میں اور جا كم نے حضرت الجعرميرہ دخالۃ عندسے روایت کیا ہے کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور ملوکیت شام میں ہوگی بدارتنس سال طلق فلانت كي نفي نبي ب كيونكه باره خلفاء جواب تومديت صحيح سفابت ين - مذكورة تعين ساله خلافت سے مرادخلافت كاطرب حسيس ناتو خالفت ستت كاشاشه مواورده ابير كسى خلار والقطاع ك جارى رب بين تسليم ب كر حفرت معاوير رضى الم عنه ببيتك عالم ومنتقى اورعاول تقيم مكرعلم وورع مين اورعدل مين خلفائ اداج كيم ملين تق جياكداولي كوام مين ملكدانسياء وملائكم مين عي مرات كا تفاوت ب يحفرت معاديه وضي التأعذكي المارت باجماع صحابرا ور حفرت الاحسن كاتسليم درصناك باعث الرمي صحيح على مكروه سالقة حفرات

کی منہاج پر نہ تھی۔ اس لئے کہ انہوں نے صباحات کو وسدت دی جبکہ خلفار ادلجہ نے اس سے احتراز کیا۔ بھرابرار کی حستات بھی تو مقربین کی سیٹات بیں گئی جاتی بیں اور شایدان کی توسیع ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی وج سے تھی۔ اگرچہ نووان میں برچیزیں نہیں تھیں جیسا کہ توہیلے جان چکلے البتہ خلفاء ادلجہ کا عبا دات ومعاملات میں رحجان بالسکل واضح وظام رہے جس میں کوئی لوشید گی نہیں۔

## فصل عظرت عروين عاص كے ذكريس

العِعبدالية اورابومحداك كىكنيت ہے۔آپ محرت ايمرمعاوير رضى الترعمة كے وزير بھے۔ تر مذى نے حفرت علم بن عمر وبن عاص رضى المرا عتم سے ایک عزیب اور عودی سندسے مرفوعاً مدیث بیان کی ہے ۔ حفود عليالصلواة والسلام ففرمايا كم لوگول في اسلام قبول كياسي عمر عرون عال ایان لائے ہیں بینی قرلیق تو فتے مکہ کی ہیبت سے اسلام لائے تھے اور عمودین عاص في سعسال دوسال يبلي مرصار ورعزت إيمان لائے تھے . ابن اللك كمت بين كران كے دل ميں اس وقت حيشه ميں اسلام بيلي كيا تھا۔ جب ستاه نجاشى في مركار ودعالم كى نبوت كالعرّات كيا مقا اور بغيركسى وعوت ك بالت ايان يرحصنوراكم صلى السطيد كم كى خدمت مين آئے-مديز بينج اورايان لافي، امم ذيبي فرواتي ين كم حفرت عروبن عاص حفرت خالدين وليدا ورحفرت عثمان بن طلح رضوان التطليم ماه صفرت على بجرت فرما كرمدييزس آئے تھے۔ آپ سے آپ کے بيٹے عبدالہ ، علام الج قلس ، قيس بن ابي حارم، الوعنان سِندى، قبيضه بن زويب، الوحره علام عقيل، عبدالرحن بن تاسه عروة بن زير و دير حفرات فوان الماعتي في روات كى سے حصور عليالصلواة والسائم ني مروبن عاص كوغروه ذات السلاسل مي المير مقرر كيا تقا ابرابيم نختى سے روايت ہے كرحضور اكرم صلى الله عليه و سلم نے ايك
مر تبراً كو حفظ الله عطاكيا تقا حالا تكداس وقت الو بكر صدلي ، عمرفارد ق
اور حفرت على رفنى الله عنهم و دو مسرے حضرات بھى توجو د مقے يرائپ كى دستت
كو دور كرنے كى عرض سے تھا اس لئے كريہ تبول اسلام سے قبل مسافانوں سے
شدید عداوت رکھتے تھے -

تاریخ فرمینی بین ہے حضرت حادین سلمہ نے اپنی سندسے حضرت المجاری المینی سندسے حضرت المجاری المینی سندسے حضرت المجاری المینی علیہ و مینی المینی علیہ و مینی المینی المینی عمر و اور ہمشام، عبد الحجارین الورد ابن المینی کے عاص کے دونوں بسطے مومن میں لینی تعمر و ایت کرتے ہیں کہ میں رسول المسئے صلی اللہ صلیہ و سلم کویہ ارشا دفر ماتے ستا کرہ بدالیہ کی ماں اور عبد اللہ کے ماب ہم ہم تا کہ بدالیہ کے ماب ہم ہم تا کہ بدالیہ کے ماب اور عبد اللہ کے ماب ہم ہم تا کہ بدالیہ کے ماب اور عبد اللہ کے ماب ہم ہم تا کہ بدالیہ کے میں سے بین سے میں سے بین سے میں سے میں

ام الم الم المن من من الى شماسة مهرى سے روایت كرتے بين كرم اوقت مرح حضرت عروب من العاص كے بال حافر ہوئے تو وہ بہت روسئے ادر بہم الوارى طرف تھا لیا ۔ ان كے بعیے ان سے كہتے تھے كدابا جان حضور علیہ العلاق والدائم نے تو آپ كو قلال قلال لشارت دى تھى ۔ ليس آپ نے فروا ياكہم الله كى و حدا بنيت اور اس كے جبيب مي صلى الله عليه و لم كى رسالت كى كوا ہى كو سب سے افضل تھے ہيں ۔ بھر بس نے تين دور د كھے ہيں ۔ ايک وہ كر بيس سے افضل تھے ہيں ۔ بھر بس نے تين دور د كھے ہيں ۔ ايک وہ كر بيس نے این ور موسول الله كاسب سے ذیادہ و تمن و كھا ہے اور اس كے عادہ في كوئى جز محبوب نه تھى كہ كم طرح بين حضور عليه الله مير تا تو الله باكم مير الله تعالى نے اسلام كوئى رسے دل بين قالت ميں قوت بوج جا ما تو ميں جہر سے دالت ميں قوت بوج جا ما تو ميں جہر سے دال بين قوت بوج جا ما تو ميں جہر الله تعالى نے اسلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين ڈالا تو بين حضور عليه السلام كوئى سے دل بين دل الله تو بين حضور عليه السلام كوئى ہے دل بين دين دل كوئى ہے دل بين دل كوئى ہے دل بين دين الله كوئى ہے دل بين دين دلك كوئى ہے دل بين دين دل كوئى ہے دل ہيں دين دل كوئى ہے دل ہے د

كى ضرمت اقدس مين آكيا ورعرض كياكر آب سيدها باجو رط عاين تاكرس آب كى سيت كرون - آب نے الحق مراحايا توين نے اپنا ما تھ كينے ليا يصنورولياللام في فروايا عمروكيا سوا- مين في عرض كياكه ايك تمرط كا الرده ب فرماياكيسي تمرط عيس في عرض كى كرميرى فخفش موجائ - فرما يا عيس معلوم نبيس كاسلام سالقرتا كن بهول كومطا ديتاب اور بجرت سالقتم خطاور كو مظادیتی ہے اور بیشک ع بھی ماقبل کی تام معصیت کود حود تیاہے۔ "الغرض مي نے بعیت كرلى" بحركون تقابو حصورعليه السلاك سے مجر سے بڑھ کر عبت کرتا اور بری نظریس آے سے بڑھ کر کوئی بزرگ دی تر نبين تقاا ورأي كح ملال ورعب كے باعث بين آب كونظر معركر ديويي نہیں سکتا تھا۔اباگرکوئی مجب آپ کی وصف "حلیہ" دریا فت کرے توبنيس بنا سكول كا- اس لي ميري انخصور في نظرا عما كرانيس ديمامي كب تقاء الريس اس حالت مين فوت بهوجانا تو مجية قوى اميد سي كرس سيرها منت مين جاما - عفريس في اليي يميزون من بالحق والاكرة تهين مانتاكه اس مين ميراكيا حال تقا -ليس جب مي اس حالت مين مروب تو نة توكوئي رون والى ميرے قريب آئے اور مذاك ر معير حب تم محدونن كروتوميرسا ويرمطي والتااوراتي ديرميري قبركارد كردرساجتني ديرس اون كوفر كا كرك اس كالوشت تقيم كرديا جا ماسے تاكم مي كم سے انس کروں اور دیکھیوں کرمیر سے دب کے قاصد منکر نکیر " مجھ سے کیا كيا لو تفتے ہيں \_

قصل حضرت الوسفيات منى المدعم كي وكرمين ابن عساكرف مطراتي ابن ومرب سد انبول في عرما بن عراق سدانبول في سالم اورانبول في ابن عروض الدعنها سدوايت كياسي كر حضور المرم

صلى الما عليد وسلم في فرمايا - ال الله الوسفيان بمراحنت كر- الالترارت بن سِنام براونت كر- اس المرصفوان بن الميرير لعنت كر- تواسيرايت نازل بوئى كرآپ كے لئے كوئى امر نہيں ہے۔ السَّر جاسے تو ان كى تورقبول فرمائے اور جا ہے توان کوعذاب دے۔اللہ تعالی نے ان سب کی توہ کو تبول فرايا يسي وه اسلاً السية اوروه اسلام مي اجهدي - تر مذى نے اس کوروایت کرکے حسن کہاہے اور جامع الاصول میں ہے کرحفرت الوسفيان ي هالف كى لرائى مين أيداً تكه ضائع بوكمي اور وه حناك يروك تك ايك آنخو سے دہے مگر حنگ يرموك ميں و ويمرى آنكو بھى تنبيد موكئى تو وه نابينا مو كئة اور ماسيد اورلعين ني كهاكم الله مين مريز ترلين مين ان كانتقال بواا در نماز وحفرت عثمان غتى رضي الشعنه نع يميها في ا ورحبنت البقيع مين وقن كم يحدد مرفينترى في المد تعالى كم اس فرمان عسى الله ان يجعل بسياك ووبين الذين عاديت عمنه ع مدودة كى تفييرس بكفترين كرجب مصور اكرم صلى السّمليه وكلم فيام جبير بنت ابوسقيان رضى الدُّعنها سے شادى فرمانى توان كى سختى نرم بوگئ اور र्ट्टिंग स्टेंड -المساعظ تانعاس صى المعنها عدوات كرت بن كمان

ا الم سلم عفرت الم على المار كالمد مهم المستعطة تقد لبن الهول في الموسفيات كالرف و مجيعة تقدا ور ندان كم باس بيطة تقد لبن الهول في حضور عليه السام سيع حض كيا كرمجة تين جيزين مرحمت فروايش . آب في فروا يا الجياكون من الموسم عن كما كوم يوبي المراح الميل مراك الميل من المياس الموسم الميل من المياس الموسم الموسم

شرع ملم میں اس حدیث کوشکل کہاگیا ہے اس لے کہ البسفیان شہ میں اسلام لائے تھے اور حضور علیہ السلام کا نسکاح اس سے قبل ساتھ میں سفرت ام جبیبہ سے ہوجیکا تھا اور یہ جمہور کے نزدیک ورست ہے ۔ کہا گیا ہے کہ یہ صوریت بعض را ولوں کا وہم ہے ۔ بعض نے کہا کہ یہ موضوع ہے مگریسب افتال مروود ہیں اس لئے کہ دا دی سب کے سب ثقہ ہیں اور ابن زمیل کا گان ہے کہ اگروہ حضور علیا اسلام سے یرسب کچے طلب نہ کرتے ابن زمیل کا گان ہے کہ اگروہ حضور علیا اسلام سے یرسب کچے طلب نہ کرتے تو آب اس کو کچے بھی عطانہ کرتے اس لئے کہ حضور علیہ الصلوات واللام ہر سائل کو اثبات میں ہی جواب دیتے تھے۔

فصل بحضرت الوسفيان كى بيوى اورهرت معا دسرى والوكاع وكر الولف مشكواة كيتے بين كروه في كمدك ون اينے شوم كاسلام لانے كي بعد ملان موئى تقيل اور صنور عليه اسلام فيان دواؤل كواسى سالقر تكاح بمرير قرار ركفا - وه براى فصيح وبلغ خالون تفين ا ورعقلم زيطى - بيب عور تون نے سرکارد د عالم کی بعیت کی تو آپ نے اس سے فرما یا کسی چیز کوالہ کا تمکی نه بنا و گی کینے لگی کرمیں تو حاملیت میں بھی شرک میر راضی نہیں تھی اور محر اسلام من يركيس ميسكما ب عضور عليداسلاك فرايا كالرجورى بنين كريني توكين نكيس كرالوسفيان فرواع تفركفينج كرركفنه والح آوى يسر أب نفوايا الما يى اوراي ين الله كالت تواس كم مال سے ياستى ب أي في عرفر عايا كانه قامي قريب مربع علما و توكيف مكيا و في آزاد تسرلف عورت راكريكتي مع وآب نے قرمايا۔ قتل نه كرنا اپني اولادكو۔ توكينے لكيس. كياآب في الكوني السائحية مجورًا مع ص كويدرين قتل ذكيا جو-. يحيف ين ان كو بم في الا اور بم بر س بوق تواك وكون في ان كوتسل كردياً سركاردوع المصلى المترعليو لم إس كى بيربات سن كرمسكر الرياس - أتم معاوير

رضی السّعنها ضلافت عمر رضی السّعنه کے عمد میں فوت ہوئی اوراسی ون معفرت البر عنی اوراسی ون معفرت البر عضرت البر بحرصد لیّی فوت بوئے - ان سے حفرت بی بی عائشہ صدلیّے رضی السّعنها نے روایت کی ہے ۔

بخارى فيا يى كتاب مي حفرت بى بى عائشة صدلقد رضى التاعنها سے روایت کیا ہے۔ آپ فرواتی ہیں۔ ہند سزت عقبراً میں اور کھنے لکیں یا سول لنا صلى الته عليه وسلم زينن مركوى كفر ايسانهين تقاص كانتراب وخوار بونا في آپ کے تھر والوں سے زیادہ محبوب ہوا مینی اسلام قبول کرنے سے پہلے گر اس دقت میری سے ایے ہوتی ہے کرد فےزمین برکوئ گھر تھے آگے کے كمرس زياده فبوب وعزنزنهين ہے۔آپ نے قرمايا۔ قتم ہےاس ذات کی حس کے قیفے قدرت میں مری جان ہے۔ سی حالت میرے ہاں ہے۔ عمر عرض كيايا رسول الله، الوسفيان جزريس آدى بين كياس مين كوئى حرج سع رمیں اس کے مال میں سے اپنے عیال کے طعام کے لئے مجھولے لوں۔ آب نے فر ما یا بال معروف خرے لے سکتی ہو ۔ برحدیث بہت سے واسطوں وطرافتوں سےمروی ہے اور سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ و لم کے اس قول در کونے ہے اس ذات کی ص کے تعبید قدرت میں میری حان ہے۔ میں کیفیت اپنی بھی ہے "بندہ كي تعدلي عادرادان شديدي تري فري سيجس في اس كم بعكس تحجايس تحقيق وه وسم ميس مبتلا جوا-

قصل۔ مروان می ماموی کے ذکر میں مردان کے باپ نے فتح مکہ کے دوزاسلام قبول کیا تھا اور دہ حضور علیہ المصلوات والسلام کے دار کو ظاہر کردیا کرتے تھے تواس لط حضور الله نے ان کو طالف روانہ کردیا نضا اور مروان بھی ان کے تجراہ تھے۔

قسطانی این شرح بخاری می فرماتے یں کمروان سرکاردومالم کی حیات یں بیدا ہوئے اور آپ سے ماعت میں کی ہے۔ وہ مجین میں ہی اپنے باب عاكم مح مراه طالف عط مح تقدا وروبي رب - اس وقت تك جيك حضرت عَثَمَانُ رضى المياعدة فلافت سنعها لى اوران كو مديني بلواليا . " أنتي الحفا" یس کہتا ہوں کریہ یات میرے نزویک غلط ملط سے اور کتاب تواری میں ان کے ماس سے زیادہ مطاعن مرکور ہیں " خدا ہی جانتا ہے " ان مرکع كئے اعتراضات ميں سے ايك وہ فتنہ ب يوحفرت عثمان فرى النورين فيك عنك خلاف بيا بوار دوسرا يركه انهول في حفرت الم احسن كوروضة رسول في وفن كرنے سے متع كما تھا يتى ان كوتى نيك كے ليے مركار ووعالم صلى الترا عليه وسلم كى حدمت ميس الاياكيا تواك في فرماياكدوه وزع ابن وزع ملعون ابن ملعون ہے۔ حاکم نے اس کو اپنی صحیح مستدرک میں روایت کیا ہے اور پھی روایت ہے کر جنگ حمل میں انہوں نے حفرت طلح رضی الدعد کو شہد کیا تھا اور اس کے عاسن میں مدیث کا روایت کرنا شامل ہے۔ صاحب كواة كمة ين كدانهون في يتمار صحاب روايت كى بون

يس حفرية عثمان اور حضرت على ضي الساعنها شال بي اوران سي عروه ابن زمير

اورعلی بن حین نے روایت کی ہے۔

ابن بخرعسقلانی فتح الباری کے مقدمہ میں مکھتے ہیں۔ کہاگیا ہے کہ انہیں حضورعليدالصلواة والسلام كے دياركا شرفهاصل ب- اگرية تابت ب توسير جن حضرات فان يركلاً كياب وه معتمد عليه افي قول مين ميس مي -اس لي كروه اجل دوايت بي يس حضرت عرده ابن رمير رضى الساعنية رات یں کہ وہ صریت میں ہم مہیں تھے اور صحابی رسول سیل بن سعدن الساعدی نے ان کے صدق پراعماد کرتے ہوئے انسے روات کی ہے اور وہ حوال بر

تنقيري فخي مع وه يركم أنهول في حضرت طلح رضي المدعنه كولتبد كيا بهرطلب فلانت بالسيف يسان كي شرت ب يعتى كرمواج كجد بوا مكم طلحه رضى الشعنه كا قتل بالماويل تقا- "أنتهل" بخاری نے عمدین بشارسے انہوں نے مشعب سے ، انہوں نے حکم سے ، انبون في من حين عن انبول قدروان عددايت كيا بري حفرت فان و حفرت على كم إن مو تود عقا يحفرت عمان في تمتع سے روكا اور فرما ياكر ياك عره کوایک احرام میں جمع کیا جائے۔ لیس میں قصرت علی کو دیکھا کرانہوں نے ع وعره وونون كا احرام بانده و تبيير كها اور فرا ياكري كى كويت يرسنت رسول صلى المعليه وسلم كوترك مين كرسكة، جالحجله مروان كعطاعن مي سكوت او لي ہے تجارى كابض شراح نيكها به كرحاكم كى روايت حديث ان كے لي قربت باكيزكي ورحمت كاموحب ب- والته اعلم-مولف سننع عبدالعزيز مرياروى فراتے بي كري جي افركيا ہے وهابل انصاف كے لئے كافى ہے اور مبتدعین كى سرشى كے لئے میں اللہ سے بى ان کی شکایت کرسکتا ہوں ۔ یہ نماز جمعہ کا و تت ہے۔ رمصان تر لفے کی تن تاریخ مرن اور وہ میرے لئے صاحب ہو دوانعام ہے۔ منزهم اللذنعاك كدم وفعنل بي ون بيك آن م وسمير الم الع معانق م ربيع الناني سي بها جور وز جموات نونت وس بيج سي اس العن حليل كاز حمد بإيرنكمل كوبهنما وصلحا لتدغل محبوب رالعلمين ومطلوب المنشنافين وعلية الالطيبين بهدب عال مه وروي واصحاب الطاسرين وسائر المسلين احبير-ذخيره كتب

بإركاء الوصيت كالقلي اداحت والمؤشاكا باعقاب واد المناك المنت و ماعت ادران مالمين كالمسيح ترمان الشراك العصع ادرب عادياده مغول الرجد - فروس عدم مرادان - (1) (1) (1) (2) -اعلخفت بالمحاجر رضافان بربلوي قدين سرفالعزيز قائ تورطه احملان في ويُطفرا علاكي خوش العان تلاوت الشسر آن باك. و معتبر الماري الراف المراه المواق المركان المراف ا 🕳 بنيد ترين المودُّوم ما ارين كما ترينگراني المثير يودنيا روُنگ . or the feet of the or the contraction التراري المراجعة تعادى، آن اسستوريو - آن ايولين - سيس الداري